



ابوانس مولانا محكمة أفيت صابحت يسالبون

مِكْتَبِهُ عَالِفُالْتُ كَالَحِيَّا وَالْقَالِيَ كَالْحِيَّةُ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَّةِ الْحَالِحِيِّةُ الْفُلْوَالْحِيْنَ الْحِيْنَةُ الْحَالِحِيْنَ الْحَالِحِيْنَ الْحَالِحِيْنَ الْحَالِحِيْنَ الْحَالِحِيْنَ الْحَالِحِيْنَ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالِحُلِيْنِ الْحَالَةُ الْحَلَالُ الْحَلَالِيْعِلَالِي الْحَلَالِقُ الْحَلَالِي الْحَلْمَ الْحَلْمَالِكِ الْحَلَالِي الْحَلْمَ الْحَلَالِي الْحَلْمَ الْحَلَالِي الْحَلَالِي الْحَلْمَ الْحَلَالِي الْحَلْمَ الْحَلَالِي الْحَلَالِي الْحَلْمِ الْحَلَالِي الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلَالِي الْحَلْمِ الْحَلَالِي الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْ



ابْوَانْسَمُولانا مُحْسَمَدُ ثَاقِبَ صَاحِبَ رِسَالِبُورِي

مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَال (Quranic Studies Publishers)

## جمله حقوق طباعت بحن مركبت معاد الفار الفار الماري معادي مركبت معاد الفار الفاري الماري المعادي المعادي الماري الما

با بهتمام : خِصَرَاتِهُ قَالِيمِينَ المعلم المن المعلم المعلم المن المعلم المعلم المن المعلم المن المعلم المن المعلم المن المعلم المن المعلم المعلم المن المعلم المن المعلم المن المعلم المن المعلم الم

مطبع: احد برادرز برنظر

و مكتب معارفالقال المالية

(Quranic Studies Publishers)

(92-21) 35031565, 35031566:

mm.g@live.com

ويب ماكك: www.maktabamaarifulquran.com

# 新二二年 8

- مکتیددارلعلوم کراچی اداره اسلامیات، ۱۹۰۰ تارکی، لا بور
  - بيت العلوم ، ١٠٠٠ تا يحدرو في لا جور
- ادارة المعارف، جامعددارالعلوم كراجي
- م دارالاشاعت، اردویازار، کراچی\_
- بيت القرآن ، اردوبازار ، كراچي -

المسا

الميرشام!

## فهرست مضامين

| مخد تمبر | عنوان                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| 100      | يش لفظ                                         |
| 10       | ترف آغاز                                       |
|          | باب نمبرا                                      |
| 14       | باب نمبرا<br>" بدعت کا إلزام"                  |
| 1+       | مسئله توریث اور قرآن                           |
| M        | مسئله توريث اور احاديث                         |
| **       | حديث كي سندير بحث                              |
| 2        | خلفائے راشدین اور مسئلہ توریث                  |
| 44       | مسئله توربيث اور اقوال سلف                     |
| ra       | مسئله توريث اور اين قدامة                      |
| 4        | امیرمعاویة کے فیصلے پر قضیہ محدثہ کا إطلاق     |
| 14       | إعتراف حقيقت                                   |
| 49       | يدمعمدكون حل كري؟                              |
| **       | اوليات معاوية مر بدعت كا إطلاق                 |
| 44       | عطایا ہے ترکوٰۃ وصول کرنا                      |
| 20       | مولا نامعید الدین ندوی صاحب کی پیش کرده عبارات |

3.

دُوسري ييش كرده روايت

سب وشتم كامفهوم ...

79

m9

MA

21

21

00

04

DA

09

44

AP

YY

44

99

| صفحتمبر | عنوان                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 20      | سب وشتم کے بارے میں شاہ عبدالعزیز کا قول                    |
| 40      | كتب حديث سے ثبوت                                            |
| 40      | أَمْ سَلَمَهُ كَى روايت                                     |
| 44      | ابوداؤد ومنداحمر كي روايت كاحواله                           |
| 41      | مسكدسب وشتم اور حضرت معاوية كے گورز                         |
| AM      | سب وستم كے سلسلے ميں حضرت حسن كا حضرت امير معاوية سے معاہدہ |
| M       | ماضی بعید کے بعض علماء کے حوالے                             |
| ۸۸      | وفات علیٰ کے بعد                                            |
| 9+      | خطبول میں اعلاند لعن طعن وسب شتم کی حقیقت                   |
| 91      | شاه اساعیل شهید کی تصریح                                    |
|         | بابنبره                                                     |
| 90      | "أستلحاقِ زياد"                                             |
| 99      | علامه ابن كثيرًا ورمسئله إستلحاق                            |
| 100     | استلحاق میں تأخیر                                           |
| 1+1     | سیاسی أغراض كا إلزام                                        |
| 1+00    | استلحاق كيے خلاف إحتجاج                                     |
| 1+1     | عبدالرحمٰن ابن علم اور ابن مفرغ كى ججو كوئى                 |
| 1-4     | أُمِّ المؤمنين حضرت عا نَشَهُ أورمسكله إستلحاق              |
| 1+4     | الولدللفراش                                                 |
| 1•٨     | امير معاوية كا إعتراف خطا اور جامليت مين نكاح كى اقسام      |
| 1-9     | مسلمه أستلحاق اورعلمائے متقتر مین                           |

| مغيم | عنوان                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| 101  | إستلحاق كا فيصله أيك إجتهادي امرتها                 |
| 111  | مسئله إستلحاق اورعلمائے متأخرين                     |
|      | بابتبره                                             |
| 110  | "أبن غيلان سے عدم مؤاخذة"                           |
| ПУ   | ندكوره بالاصورت برشبه كاإطلاق                       |
| HA   | ابن قدامه كى رائے                                   |
| 119  | ردّا لمحتار كى عبارت كا جواب                        |
| 119  | ضمان، تعزیر اور معزولی                              |
| 171  | طبری اور این خلدون کی تصریح                         |
| 144  | مولانا گيلانی کا إقتباس                             |
|      | یاب تمبرے                                           |
| 110  | " كورنرول كى زيادتيان"                              |
| 110  | زیاد کی طرف منسوب روایت کے راوی                     |
| 124  | زیاد کے بارے میں وُوسرے علماء اور محدثین کی رائے    |
| IFA  | بسر ابن افي ارطأة اورمسلمان عورتول كولونثريال بنانا |
| ماسا | مسلمان عورتوں کو لونڈی بنانے کا قصہ                 |
| 110  | عمارين ماسر كالمن كا واقعه                          |
| ITA  | عمرو بن الحمق كي مركاف كا معامله                    |
|      | بابنبر۸                                             |
| 101  | " حضرت جمر بن عدى كافل"                             |
| That | حضرت عائشًاورو بكر أصحابً كارتيمل                   |
|      |                                                     |

|          | نظرت البير معاولية اور ماري رواوت               |
|----------|-------------------------------------------------|
| مقى تمبر | عنوان                                           |
| IMA      | فل جرات بارے میں روایات کی حقیقت                |
| 11/2     | مرتبرس نے گھٹایا ؟                              |
| IP'A     | مبسوط كا قول                                    |
|          | بابنبره                                         |
| 10+      | "ميزيد كى ولى عبدى كامسكنه"                     |
| 101      | ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت                     |
| 101      | رشته دار یا بینے کو ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت |
| 101      | کیا ولی عہدی محض ایک تجویز ہے؟                  |
| 100      | كيا حضرت معاوية، يزيد كوخلافت كا الل سجحة تنفي؟ |
| 104      | البودا وُ وشريف كى روايت كا جواب                |
| 109      | ماضی قریب کے بعض علماء کے حوالہ جات             |
|          | باب تمبر ۱۰                                     |
| IAL      | " عدالت صحابه                                   |
| 146      | عدالت صحابة أور إجماع أمت                       |
| 144      | عدالت صحابة اورمفتي محمد يوسف صاحب              |
| 179      | ايك إشكال اوراس كاجواب                          |
| 12+      | تنقير جمعتى عيب جوئى                            |
| 141      | لفظ" ياليسي" پر بحث                             |
| 121      | سب وشتم کے مسئلے کا اعادہ                       |
| 121      | حضرت معاورية اورنسق وبغاوت                      |
| 121      | مولانا شاه عبدالعزيز كا موقف                    |

| مرج المراس | عنوان                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 120        | سيّد مير شريف جرجاني كاموقف                                     |
| 120        | عمار بن ماسر کے قول سے اِستدلال                                 |
| 144        | جنگ ِصفین کے فریقین کی صحیح حیثیت                               |
| 129        | باب نمبراا<br>" حضرت عبدالله ابن زبیر کی شهادت اور دافعه کربلا" |
| 111        | باب نمبر۱۱<br>تاریخی روایات اور کتب ِ احادیث                    |
| 19+        | فاتمه                                                           |

\*\*\*



### حرف آغاز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمَٰدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

مولا نامودودی صاحب کی کتاب ' خلافت دملوکیت' مسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بددراصل موصوف کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو ۱۹۲۵ء (مئی سے اکتوبرتک) ما ہنامہ 'ترجمان القرآن' میں مسلسل شائع ہوتے رہے۔ موصوف نے اپنی اس کتاب میں تاریخی روایات کا سہارا لے کر دیگر صحابہ کرام کے علاوہ خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنه کوشد بد تنقید کا نشانه بنایا ہے ، کئی حضرات نے موصوف کی اس کتاب کا جواب ویا ہے ، ان بى جستيول ميں سے ايك جستى حضرت مولا نامفتى محمد تقى عثانی صاحب دامت فيوضه بھى ہيں ، جنہوں نے '' خلافت وملوکیت'' کے خصوصاً اس جھے کا جس میں حضرت معاویة پر تقریباً گیارہ اعتراضات کئے گئے ہیں، سنجیدگی ہے تجزید کیا ہے اور ہرایک اعتراض کا مال اور مفصل جواب دیا ہے۔ان کے بیمضامین و قسطوں میں ماہنامہ "البلاغ" کراچی میں شالع ہوتے رہے، بقول مدیر" البلاغ": " داد کے ساتھ بیداد بھی ہمیشہ مصنف کی مقدر ر ہی ہے' اس بنا پر ملک غلام علی صاحب نے مودودی صاحب کی وکالت کرتے ہوئے ما ہنامہ' ترجمان القرآن' لا ہور میں تیرہ قسطوں میں مفتی تقی عثانی صاحب کے مضامین کی تردیدشائع کی۔ملک غلام علی صاحب کے پورے مقالے کا جواب مفتی تقی عثانی صاحب نے دوبارہ ماہنامہ" البلاغ" میں شائع کیا، اور ساتھ ہی بیفرمایا کہ:" بیراس موضوع مر

"البلاغ" کی آخری تحریرہوگ۔"بعدازیں مفتی تقی عثانی صاحب کے تمام مضامین پوری کتاب کی شکل میں" حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق" کے نام سے شائع ہوئے۔ ملک غلام علی صاحب نے مفتی تقی عثانی صاحب کی کتاب کے دُوسرے جھے کا جواب دوبارہ ماہنامہ " ترجمان القرآن" میں شائع کر دیا تھا، بعدازیں ملک صاحب کی پوری کتاب" خلافت وملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ" کے نام سے شائع ہوئی، مفتی تقی صاحب کی کتاب کے مطالع سے وہ تمام اعتراضات جوا میر معاویہ گئے متعلق" خلافت وملوکیت" میں کئے گئے مطالع سے دہ تمام اعتراضات جوا میر معاویہ گئے متعلق " خلافت وملوکیت " میں کئے گئے سے موہ باتے ہیں، لیکن ملک صاحب کی کتاب کے مطالع سے سادہ لورعوام کا ایک صحابی رسول کے متعلق برخن ہونے کا قوی خدشہ ہے اس لئے آئندہ سطور میں ملک صاحب کی کتاب کے دوابات و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت کے دوبارت و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت کے جوابات و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت کی دوبارت کے جوابات و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت کے دوبارت کی جوابات و بینے کی کاوش صاحب کی کتاب کے دوبارت کے دوبارت کے دوبارت کے دوبارت کی کتاب کے دوبارت کے دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی کتاب کے دوبارت کی کتاب کے دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی کتاب کے دوبارت کے دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی کتاب کی دوبارت کی دوبار

الله تعالیٰ ایک محافی رسول کے متعلق حق اور سی لکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)



بابتمبرا

## وللم برعت كالزام،

اس سلسلے میں ' خلافت و الوکیت' کی پہلی عبارت ص: ۱۷ اپر ، جس میں حضرت معاویہ کے ایک فقیمی فد جب کو بدعت قرار دیا گیا ہے ، وہ مندر جد ذیل ہے :

'' امام زہر گ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت میتھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہوسکتا تھا، نہ مسلمان کا فرکا ، حضرت معاویہ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمان کا وارث قرار دیا اور کا فرکو فرکا وارث قرار دیا اور کا فرکو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آکراس مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آگراس مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آگراس مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قائدان کی روایت مسلمان کی روایت کو گھر بحال کیا۔''

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت پردو اِعتراض کئے تھے:

ا-مولانامودودی صاحب نے خط کشیدہ جملے میں إمام زہری کی طرف بیہ بات منسوب کی کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے اس مسلک کو بدعت قرار دیا ہے، حالانکہ ''البدایہ والنہایہ' میں (جس کے حوالے سے مولانا نے إمام زہری کا بیمقولہ قل کیا ہے) امام زہری کا ایمقولہ قل کیا ہے) امام زہری کا اصل عربی جملہ ہیہے کہ:

"راجع السُّنَّة الأولى" (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ٢٣٢). " دعرت عمر بن عبدالعزيز في بلي سنت كولوثا ديا-" '' پہلی سنت کولوٹا دیئے'' اور'' بدعت کوختم کرنے'' میں جوز مین وآسان کا فرق ہے، وہ کسی جوز مین وآسان کا فرق ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ۔ تو مفتی تقی عثانی صاحب کا اعتراض بیتھا کہ: '' مولا تا مودودی صاحب نے'' سنت اُولیٰ'' کے لفظ کو'' بدعت'' سے کیوں بدلا؟''

ملک غلام علی صاحب نے اپ مقالے کے پہلے جصے میں اس اِعتراض کا کوئی
جواب نہیں ویا،البتہ مقالے کے وُومرے جصے میں جوجواب دیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ:

مریز البلاغ "کے بیدالفاظ مجی عجیب ہیں کہ" مولانا
نے "سنت اُولی" کے لفظ کو بدعت سے کیوں بدلا" مولانا نے سنت یا

سنت اُولی کے الفاظ کو بدعت کے لفظ سے نہیں بدلا، بلکہ سنت کو
لوٹا و ہے کے مفہوم کوان الفاظ میں اوا کیا کہ بدعت کوختم کیا۔"

الجواب: - وُوسرے کی کتاب کی عبارت کا مفہوم تقل کرنے کے لئے ایک بنیادی اُصول ہے کہ کسی کتاب کی عبارت کا ایسا مفہوم بیان نہ کیا جائے جس سے "تو جید القول ہما کہ یو صلی بد قائلہ" لازم آئے ، لیخن کسی کی بات کا ایسا مطلب اور مفہوم بیان کرنا جو بات کرنے والے کے مطلب کے مرامر خلاف ہو ۔ بہی اُصول بدِنظر رکھ مفہوم بیان کرنا جو بات کرنے والے کے مطلب کے مرامر خلاف ہو ۔ بہی اُصول بدِنظر رکھ کر بنظر اِنصاف مولا نا مودودی صاحب کی عبارت کو اصل حوالے کے سامنے دکھ کر پڑھنے تو واقعی دولوں میں زمین وا سان کا فرق نظر آئے گا، یقینا انہوں نے اِمام زمری کے مقولے کا جومفہوم بیان کیا ہے وہ صراحظ ان کے مطلب کے خلاف ہے، دراصل اِمام زمری کا معولہ '' البدائی' میں دوجگونقل کیا گیا ہے، ایک جگہ جلد: ۸ صفی: ۱۹ سام، اور وُدسری جگہ جلد: ۹ صفی: ۱۳ سام برگ کا مقولہ اِجمالاً اور جلد: ۹ میں تفصیلاً نقل کیا جلد: ۹ صفی: ۲۳ سے الشنی الاولی '' کے مربن عبدالعز پر نے سنت کو لوٹا دیا۔ اور جلد نام برس ہے: '' راجع الشینة الاولی '' کے مربن عبدالعز پر نے نے بہلی سنت کو جلد نہم ہیں ہے: '' راجع الشینة الاولی '' کے مربن عبدالعز پر نے نے بہلی سنت کو لوٹا دیا۔ اور لوٹا ویا۔ ابتدا یہاں وُ وسرے حوالے کا اِعتبار کر کے ہم یہ کہیں کے کہ حضرت معاویہ کا یہ لوٹا ویا۔ ابتدا یہاں وُ وسرے حوالے کا اِعتبار کر کے ہم یہ کہیں کے کہ حضرت معاویہ کا یہ کا یہ کوٹا ویا کا یہ کر کوٹر ت معاویہ کا یہ کوٹا ویا کا یہ کہا کہ کوٹر کے معاویہ کا کیا کہ کہا کہ کوٹر کے ایک کے کوٹر ت معاویہ کا کیا کہا کوٹا ویا کہا کہا کہ کہا کہ کوٹر کے ایک کے کوٹر ت معاویہ کا کیا کہا کوٹا ویا کہا کیا گیا کہ کوٹر کے کہ کوٹر ت معاویہ کیا کیا کہا کہا کوٹر کوٹر کے کا کہ کوٹر کے کا کوٹر کے کوٹر کیا کہ کوٹر کے کوٹر کیا کہا کیا کہا کہا کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کوٹر کے کا کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کوٹر کے کوٹر کیا کہا کہا کوٹر کے کوٹر کوٹر کے کوٹر کوٹر کے کوٹر کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کے کوٹر کوٹر کے کوٹر کوٹر کے کوٹر ک

فعل ایک سنت نازیتی محرم ملک صاحب به بات مانے کے لئے ہرگز تیار نہیں کیونکہ ان کے نزدیک سنت کے مقابلے میں ہرجگہ بدعت ہی آتی ہے۔ لیکن ملک صاحب کے ہم نواؤں کی خدمت میں ایک طالبعلمانہ التماس ہے کہ بیضروری نہیں کہ ہرجگہ سنت کی مقابلے میں سنت ہی مقابلے میں سنت ہی مقابلے میں سنت ہی آجا کے جسیا کہ شاہ عبدالقاور محدث دہلوگ نے عدم رفع یدین کوسنت مانے ہوئے بھی اس کے مقابلے میں رفع یدین کوسنت مانے ہوئے بھی اس کے مقابلے میں رفع یدین کو بھی سنت قرار دیا۔ (ارواح ثلاثہ ص: ۹۸ دکایت نبر ساک) اس کے مقابلے میں رفع یدین کو بھی سنت قرار دیا۔ (ارواح ثلاثہ ص: ۹۸ دکایت نبر ساک) اس کے مقابلے میں نالسر 'کوسنت مانے ہوئے بھی اس کے مقابلے میں نالہ ہر' کو سنت کہا ہے۔ (افاضات یومیہ ج: ۳ ص: ۲۱۲) اگر آپ اپنے اس قاعد سے پر مصر ہیں کہ ہرجگہ سنت کہا ہے۔ (افاضات یومیہ ج: ۳ ص: ۲۱۲) اگر آپ اپنے اس قاعد سے پر مصر ہیں کہ ہرجگہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہی آئے گی تو پھر'' آمین یا لیجر' اور'' رفع یدین' کا قول کرنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ای تفصیل کی بناپرجلد نمبر ۸ کے حوالے میں "الشنّة" میں الف لام عہدی مانا جائے گا اور مطلب بیہ بوگا کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے اسی پُر انی سنت کو دوبارہ لوٹا دیا۔ لہذا "داجع السُنّة" یا "داجع السُنّة الأولی" کا یہ فہوم بیان کرنا کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک بدعت کوشم کیا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ، اور بیہ "توجیه القول بما لَا یوضی به قائله" کے مصداق ہے۔

۲-مودووی صاحب کی عبارت پردُوسرااِعتراض مفتی تقی عثانی صاحب نے یہ کیا تھا کہ مودودی صاحب کا حضرت معاویہ کے اس مسلک کو بدعت قرار دینا دُرست نہیں ، اس کئے کہ یہ حضرت معاویہ کا فقہی اِجتہادتھا، اور صحابہ کرام کے دور سے اس مسئے میں اِختلاف چلا آرہا ہے۔ اس اِختلاف کو تابت کرنے کے لئے مفتی تقی عثانی صاحب نے "عدة القاری" (ج:۱۲ ص:۳) کا حوالہ دیا تھا، جس سے القاری" (ج:۱۳ ص:۳) کا حوالہ دیا تھا، جس سے السمسئے میں اِختلاف کے علاوہ یہ بھی تابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ اس مسلک میں اس کے نہیں یا ختلاف کے علاوہ یہ بھی تابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ اس مسلک میں الے نہیں یا ختلاف کے ماتھ صحابہ تھیں سے معافی بن جبل اور تابعین میں سے مسروق محسن

بھریؒ، محد بن حنفیہ اور محد بن علی بن حسین بھی شامل ہیں۔ اس وجہ سے بیر مسلک بے بنیاد

نہیں ہے بلکہ حافظ این مجرز نے اس مسلک کی بنیاد ایک مرفوع حدیث کوقر اردیا ہے۔ اگر چہ

ہمہور کا مسلک اس کے خلاف ہے اور ہم خود بھی جمہور کے مسلک کے قائل ہیں مگر اس کے

مقابلے میں امیر معاویہ کے '' فقہی اِجہاد اور مسلک'' کے ساتھ علمی اِختاا ف تو کیا جاسکا

ہماری اس کو بے بنیاد اور بدعت نہیں کہا جاسکا۔

محترم ملک غلام علی صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں ہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ کا یہ مسلک صراحة قرآن اور اَ حادیث صححہ کے فلاف ہے لہٰذا یہ مسلک ہے جہ بنیاد اور بدعت ہے۔ ذیل ہیں ہم ملک صاحب کے اعتراضات کوتر تیب وار نے کرکر کے ان کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔

#### مسكرتوريث اورقر آن

ملک صاحب کے نزدیک حضرت معاویہ کا یہ مسلک قرآن ہے صریحاً متعارض ہے۔ ملک صاحب کا یہ کہنااس وجہ ہے دُرست نہیں کہ قرآن کی کسی آیت میں اس بات کی مراحت نہیں کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا، اتن بات تو ملک صاحب نے بھی تحریر کی ہے:

'' قرآن مجید میں کہیں ہے ندکورنہیں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوسکنا گرمسلمان کافر کاوارث ہوسکتا ہے۔'' (ص:۴۹) لیکن ہم ملک صاحب کے ہم نواؤں سے پوچھتے ہیں کہ اس کے خلاف قرآن میں اس بات کی صراحت کہاں موجود ہے کہ نہ مسلمان کافر کا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا…؟ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ قرآنی آیات اس سلسلے میں خاموش ہیں۔لہٰذا ہے کہنا کسی طرح بھی وُرست نہیں کہ دھزت معاویہ کا مسلک قرآنی آیات سے متعارض ہے۔

#### مسكرتوريث اوراحا دبيث

اس میں کوئی شک نہیں کہ صحاحِ ستہ کی احادیث میں صراحت موجود ہے کہ نہ مسلمان کا فر کا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا ،جس کا تذکر ہ ملک صاحب نے بھی کیا ہے، اور جمہور کے مسلک کی بنیاد بھی بہی احادیث ہیں، اور ہم خود بھی اس کے قائل ہیں، اور اس كے مقابلے ميں الوداؤد (ج: ٣٥٠ : ١٥٣) كى روايت: "الإسلام يزيد و ألا ينقص" كه اسلام (حقوق كے معاملے ميں) بڑھتا ہے گھنتانہيں جوحضرت امير معاوية اور حضرت معاد کے ندہب کی بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں ملک صاحب فرماتے ہیں کہ '' اس صدیث کا وراثت کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں' کیکن اس سلسلے میں عرض ہیہ ہے کہ ہماری فقاہت اور علمی سوچ کہاں معاذبن جبل کی فقاہت تک پہنچ سکتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ معاذ بن جبل اس حدیث کوسامنے رکھ کرمسلمان کو کا فر کا وارث قرار دیتے ہیں اور جب ان کے یاس ایک مسلمان اور بیہودی بھائیوں کا مقدمہ آتا ہے (جن کا باپ بیہودیت کی حالت میں مرا تھا) تو معاذین جبل نے اس مسلمان کوا بنے یہودی باب کا دارث قرار دیا (نتج الباری، كتاب الفرائض ج: ١١٧ ص: ٢٢) كيا معاذ بن جبل تي كے سامنے ميصري احاديث موجود ہيں تھیں؟ کیاوہ جان بوجھ کرایک غلط فیصلہ کررہے تھے؟ کیا آپ ان کے اس فیصلے کو ہدعت

وراصل بات میہ کہ صحابہ کرام جو عمل بھی کرتے تھے تو اس کے بارے میں فرماتے تھے: "دأیت دسول الله صلی الله علیه و سلم" کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه و سلم" کہ میں نے رسول الله علیه و سلم کواییا کرتے ہوئے و یکھا ہے، یا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ایساسنا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے می ہے اور اس کے خلاف جنتی بھی روایات اُسامہ بن زید یا جابر بن عبدالله ہے مروی ہیں وہ انہوں نے بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول الله علیه وسلم سے نہیں می ورنہ وہ اس کے خلاف

مجمی فیصلہ نہ دیتے ،اور جوم فوع حدیث ان سے نقل ہے اس کا مطلب ہیہے کہ: ''اسلام (حقوق کے معالمے میں) بڑھتا ہے گھٹتا نہیں' لیعنی اگر ایک غیر مسلم کا بیٹا مسلمان ہوجائے تو وہ محض اپنے اسلام کی وجہ سے حق میراث سے محروم نہیں رہے گا۔' (واللہ اعلم) حدیث کی سند پر بحث

مدیث فی سند پر جنت ملک صاحب نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ معاذبین جبل کی مدیث کی سند میں بھی اِنقطاع ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب بید یا تھا کہ: '' بیسند کی تحقیق تفتیش ہم لوگوں کے لئے تو دلیل ہے، لیکن جن صحابہ نے کوئی ارشاد براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سناہوان کے لئے یہ بات حدیث کور د کرنے کی وجہ کیسے ہو کتی ہے کہ بعد کے رادیوں میں کوئی شخص مجبول آگیا ہے۔'' لیکن ملک صاحب نے اس جواب کو بلا وجہ رَدّ کردیا تھا، اس لئے اس مدیث کی سند پر بھی بات کرتے ہیں۔ اِعتراض میہ ہے کہ ابوالاً سود اور معاذبین جبل کے درمیان ایک رادی مجبول ہے کین علامہ ابن حجر عسقلانی "ای اِنقطاع کو ذِکرکرنے کے بعد لکھتے ہیں:

سند پر بھی بات کرتے ہیں۔ اِعتراض سے ہے کہ ابوالاً سود اور معاذ بن جبل کے درمیان ایک راوی جبول ہے کین علامہ این جرعسقلائی آئی اِنقطاع کو ذِکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

دول کو نہ سماعہ منہ ممکن ' یعنی ابوالاً سودگی ساع معاذ بن جبل ہے ممکن ہے (فتح الباری جنہ اس منہ اور میزید ہے میکن ہے (فتح الباری جنہ اس منہ اور مزید تحقیق کرنے کے بعد سے بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی الباری جرعسقلانی نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ نہ صرف معاد اللہ کی کے وہ نہ صرف معاد اللہ کی معاد ہے اور ایت کرتے ہیں بلکہ دیگر جلیل القدر صحابہ جیسے عرق علی ، ابوذر از ، ابن مسعود ہو نہ بیر بن عوام ، اُنی بن کعب ، ابوموی اشعری ، ابن عباس اور عبر ان بن حصین ہے بھی براہ راست روایت کرتے ہیں ، لہذا ان کا معاد ہے بیا واسطہ روایت کرنا ناممکن نہیں اور اِمام سلامی شرط کے مطابق (کہ ایک راوی کا دُوسرے راوی سے روایت کے لئے شرط امکان لقاء ہے ) سے روایت متصل ہوجاتی ہے بہی وجہ ہے کہ ابوواؤڈ نے اس روایت کو منقطع فی گرکر نے کے بعد روایت متصل ہوجاتی ہے بہی وجہ ہے کہ ابوواؤڈ نے اس روایت کو منقطع فی گرکر نے کے بعد

منصل بھی ذِکر کیا ہے اگر چہ ملک صاحب فرماتے ہیں کہ: " میاں بھی ابوالاسود اور معافق کے ورمیان ایک راوی

محذوف ہے۔' لیکن اُو پر بیان کی گئی تفصیل سے سے ہات واضح ہوگئی کہروایت مرفوع منقطع نہیں بلکہ مرفوع منصل ہے۔

#### خلفائے راشدین اورمسکلہ توریث

ملک صاحب نے بیسوال بھی بڑے زوروشور سے اُٹھایا ہے کہ:

"کیا خلافت ِراشدہ کے اِنتہام تک کوئی ایک واقعہ بھی حدیث، سیرت یا تاریخ کی کسی ایک کتاب میں ایسامل سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو کا فرکا وارث قرار دیا گیا ہو۔"

ملک صاحب کے علم میں شاید سے بات نہیں ہے کہ اُوپر جو واقعہ (معافر بن جبل نے خرس میں مسلمان کو یہودی کا وارث قرار دیا ہے ) گزرگیا۔ بیدواقعہ ' حضرت معاویہ''

کے دور کا نہیں بلکہ خلفائے راشد بن نے کے دور کا ہے ، کیونکہ حضرت معافر کی وفات الماجے ہے بعد کی نہیں ہے ، تو معلوم ہوا کہ بی خلیفہ راشد حضرت عمر فارون کا دور تھا ، اور معافر بن جبل نے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے ہی یمن کے ایک علاقے '' جند' کے گور نر تھے ، اور پھر آخر تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس نوعیت کے ایک نہیں بلکہ کی مسائل آئے ہوں گے اور انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق فیصلے دیۓ ہوں گے۔ اب ملک صاحب کے ہم نوا فر را ٹھنڈ ہے د ماغ ہے سوچ کر بتا ئیں کہ کیا خلیفہ راشد عمر فارون کی نے کہا نوی ہے؟ اس مسلک کی مخالفت کی ہے؟ اگر نہیں کی تو ان کے لئے کیا فتو کی ہے؟ اس مسلک کو آپ زیادہ ہے زیادہ دلائل کے زور سے کمز ور ادر مرجوح تو قرار د دے سے جی میں ان کے اس مسلک کو آپ زیادہ ہے نیاد پر ثابت نہیں کر سکتے ہیں ، کین اس کو ' بوعت ' کسی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے ہیں ، کین اس کو ' بوعت ' کسی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے ہیں ، کین اس کو ' بوعت ' کسی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے ہیں ، کین اس کو ' بوعت ' کسی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے ہیں ، کین اس کو ' بوعت ' کسی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے ۔ اب

مادرہ کہ اس واقع کی سند کوعلامہ ابن جرّ نے ایک اور واسطے سے تو می قرار دیا ہے، ان کے الفاظ میر ہیں:

"وأخرج أحمد ابن منيع بسند قوى عن معاذ

...إلخ."

'' کہ احمد بین منتیج نے ایک اور قوی سند کے ساتھ بیرواقعہ معاذبین جبل سے قال کیا ہے۔''

اس وضاحت ہے ابوداؤد کی روایت ہے بھی ملک صاحب کا اعتراض رفع وفع

ہوجا تا ہے۔

#### مسئلة توريث اوراقوال سلف

مفتی تقی عثمانی صاحب نے علامہ بدرالدین عینی اور حافظ ابن مجرعسقلانی "کے حوالے سے میڈابت کیا تھا کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام کے دور سے ہی اختلاف ہے، اس پر ملک صاحب تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

" تعجب ہے کہ مولانا محرقی صاحب نے ابن جر کی بحث سے اپنے مطلب کا مکڑا کاٹ لیا اور بقیہ کو حذف کردیا، ابن جر فرماتے ہیں: "و حج قالب مھور انبه قیاس فی معارضة النص النح النح النح النح النح النح اللہ عبارت نقل کی ہے اصل کتاب کے اللہ عبارت نقل کی ہے اصل کتاب کے ص:۲۳ برد کھی لی جائے)

لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیوعویٰ کب کیا ہے کہ علامہ ابن جرم کا مسلک ہی ہے؟ دراصل انہوں نے ان کی نقل کروہ عبارت سے بیٹا بت کیا ہے کہ بیمسئلہ صحابہ کرام کے دورے اختلافی ہے، اگر چہ علامہ ابن جرم خود جمہور کے ساتھ ہیں اور "و حجہ فالمہ ابن جرم خود جمہور کے ساتھ ہیں اور "و حجہ المجمہور کے الحجہ معاویہ اور حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ الحجمہور یالخ

معاقی کے مسلک کومر جوح تو قرار دیا ہے لیکن اسے بدعت پھر بھی نہیں کہا، فافیہ و قلد بو!

اسی طرح '' فتح الباری' کے حوالے سے مفتی تقی عثانی صاحب نے عبداللہ بن معقل کا جوقول نقل کیا ہے جس میں معاویہ کے اس فیصلے کی بڑی تعریف عبداللہ بن معقل کے خرمائی ہے اس برجھی ملک صاحب تیمرہ کرتے ہوئے فرمائی ہے اس برجھی ملک صاحب تیمرہ کرتے ہوئے فرمائے ہیں:

"میر معقل کا قول ہے جس کا رقر آ کے خود ابن معقل کا قول ہے جس کا رقر آ کے خود ابن حیر معقل کا تول ہے جس کا رقر آ کے خود ابن حیر عثمانی صاحب نے اسے قبل نہیں کیا۔"

اس کا جواب بھی وہی ہے کہ علامہ ابن جرز نے عبد اللہ بن معقل کے قول سے علمی اختلاف کیا ہے اس کے باوجودا سے بدعت نہیں قرار دیا۔ اور ابن جرز نے جمہور کی طرف سے جواب دیا ہے، حضرت مفتی عثانی صاحب تو پہلے ہی سے اس کے قائل ہیں اس لئے اس عبارت کوقال کرنے کی کیا ضرورت تھی ...؟

#### مسكرتوربيث اوراين فدامه

ملک صاحب نے ابن قدامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ محمد بن حنفیہ علی بن حسین ، سعید ابن المسیّب ، مسروق ، عبراللّه بن معقل ، شعبی ، إبرا ، بیم مختی ، یکی ابن عمیر اور اسحاق کی طرف اس مسلک کی نسبت قابل اعتماد ہیں ہے۔مفتی تقی عثمانی صاحب نے '' المغنی لابن قدامہ'' کی پوری عبارت نقل کر کے اس بات کی نشاند ہی کردی تھی کہ:

"لیس بمو تق عنهم کی نبیت صرف ان حفرات کی طرف طرف نبیس بلکداس ہے آ گے عمر"، معاویہ اور معاذین جبل کی طرف بھی ہے جس کا صاف مطلب بنتا ہے کہ علامہ ابن قدامہ صاحب اس مسک کی نبیت ان سب کی طرف قابل اعتادی مانے ، اس عبارت کی بنا پر تو مودودی صاحب کا سار ااعتراض جر" مول ہے ، ی غلط ہے۔"

ملک صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے قرماتے ہیں کہ:

'' جھے اپنی بات پر إصرار نہیں ۔۔۔ ہوسکتا ہے۔۔ ان
سارے حضرات کی جانب اس مسلک کی نسبت مشکوک ہو۔۔۔
لیکن افسوں ہے کہ حضرت معاویہ کے متعلق یہ قول اس کثرت ہے
حدیث، آثار، تاریخ اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ محض ابن
قدامہ کے ایک ذومعنی فقرے کے جل پران ساری کتابوں میں مروی
اقوال کی تکذیب نہیں ہوسکتی۔''

ہم ملک صاحب ہے عرض کرتے ہیں کدان ہاتی تابعین کے بارے میں بھی اپنا قول واپس لیجئے کیونکہ ان کی طرف بھی اس مسلک کی نسبت ویگر کتب حادیث وفقہ میں اس کثرت سے کی گئی ہے کہ محض ابن قدامہ کے ایک ذومعنی فقرے کے بل پر ان ساری کتابوں میں مروی اقوال کی تکذیب نہیں ہوسکتی۔

#### اميرمعاوية كيفيك يرقضيه محدثه كاإطلاق

حضرت معاویة کے اس فیلے اور مسلک کو بدعت قرار دینے کے لئے ملک صاحب نے احکام القرآن لجھاص (ج:۲ ص:۱۲۳) کے حوالے کامہارالیا ہے، ابو بمر جساص نے مروق تابعی کا تول "ما احدث فی الاسلام قضیة أعجب من قضیة قسضاها معاویة" (لیمن اسلام میں اس سے زیادہ عجیب اور زالا فیصلہ بیں کیا حمیا کہ امیر معاویة نے کیا) نقل کیا ہے۔

امام ابو بكر بصائل نے اس روایت كی جوسند بیان كی ہو و بہہ: "روى ابن شهاب عن داؤ د بن ابسی هند" (بیروایت ابن شباب زہرگ ہے منقول ہے) اور امام زہرگ کو اندوا ہے اس بارے میں اُصول ہے کہ اِمام زہرگ کو اُئم فن اساء الرجال نے مدلس قرار دیا ہے۔ اس بارے میں اُصول ہے کہ جب مدلس راوی عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو وہ روایت نا قابلِ اِعتاد ہوجاتی ہے لبندا

اس روایت ہے اِستدلال ڈرمست ہیں۔

وُوسری بات بیہ کہ فتح الباری ،عمدة القاری اور دیگر کتب فقدا حادیث میں سے ہرایک میں صوراحة یہ فدکور ہے کہ مسروق تابعی کا مسلک یمی امیر معاویۃ والا ہے ، تو جیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ مسروق تابعی اپنے مسلک کو کیسے بدعت قرار دے سکتے ہیں؟ اعتراف حقیقت

اینے مقالے کے وُ دسرے جھے میں بالاً خرخود ملک صاحب نے بھی یہ بات تشکیم کرلی ہے کہ بیر حضرت معاویہ کا اِجتہادتھا، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

> '' رہی ہے بات کہ سے حضرت معاولیے کا اِجتہاد ہے تو چکے اے اِجتہاد مان کیجئے۔''

> لیکن آگے چل کرملک صاحب ایک دُومراسوال اُٹھاتے ہیں:
>
> ''اگر امیر معاویہ اس اِجتہاد پر ذاتی طور پر عمل فرما لیتے یا بطور اپنے اِنفرادی مسلک کے اسے دُوسروں کے سامنے بیان کردیے تواس میں کوئی مضا کقہ نہ تھا، لیکن جملہ بحث واشکال تواس امریس ہے کہ کیا ایسے اِنفرادی اِجتہاد کا مکلف و پابند دُوسروں کو بھی بنایا جا سکتا ہے اور سنت ِ ماضیہ کو ہٹا کرایہ اِجتہاد کوقانونِ ملکی کے طور پر ایوری اسلامی سلطنت میں نافذ کیا جا سکتا ہے؟''

ال اِعتراض کے جواب میں عرض ہے کہ بات میں کا داتی کہ کیا معاویہ کا یہ فعل بدعت تھایا نہیں؟ جب آپ نے خودان کے اس مسلک کوان کا ذاتی اِجتہاد قرار دیا پھر تو بدعت ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، کیا آپ کے نز دیک ایک فقیہ کا اِجتہاد (جو کہ صی بی رسول بھی ہو، جن کے فقیہ اور جج ہم ہونے کا اِقرار آپ نے خود بھی کیا ہے (ماہنامہ 'تر جمان القرآن' ص: ۱۸۱، می 1919ء) اور پھران کے مسلک کی بنیاد مرفوع حدیث بھی ہو) محض

ملک کا قانون بنانے سے بدعت کے زُمرے میں آجا تا ہے؟ یہ آخر بدعت کی کوئی تعریف ہے؟ اور پھر تعجب ہے کہ ملک صاحب جیسے محقق انسان کو امام ما لک صاحب (جنہوں نے اپنے ندہب کو قانونی حثیت دینے کی پیشکش کوٹھکراویا تھا، جو محض ان کی تواضع تھی) تو نظر آگئے، لیکن اپنے ہی مذہب کی مشہور شخصیت قاضی ابو یوسف نظر نہیں آئے جنہوں نے ایک عرصے تک قضاء کا عہدہ سنجالے رکھا تھا، ظاہر ہے اس دوران وہ اپنے مذہب اور اِجتہا و کے مطابق فیصلے کرتے ہوں گے، اگر ایک اجتہا دکو قانونی حثیت دینے سے وہ بدعت کے مطابق فیصلے کرتے ہوں گے، اگر ایک اجتہا دکو قانونی حثیت دینے سے وہ بدعت کے زُمرے میں آجا تا ہے تو پھر ساری کی ساری حفیت اس فتوے کی لیپ میں آگئ ۔

اپنا یہی سوال ملک صاحب نے ابوذر غفاری کے تفرد (کہ ایک ون کی روزی سے زائدر کھنے کو حرام سیجھتے تھے) اور اِمام شافعی کے مسلک (بغیر بسم اللہ کے ذبیحہ حلال سے زائدر کھنے کو حرام سیجھتے تھے) اور اِمام شافعی کے مسلک (بغیر بسم اللہ کے ذبیحہ حلال

"فرض کریں بید دونوں حضرات امیر المؤمنین بن گئے ہوتے اور اپنے ان إجتہادات کو قانونی حیثیت ہے لوگوں پر نافذ کردیے تو کیا پھر ان کے ان فیصلوں کی بھی آپ اس طرح تائید کرتے جس طرح "معاویہ" کی کررہے ہیں؟"

تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے اگر چہ ہم تا ئیدنہ کرتے بلکہ مخص علمی اِختلاف ہی کرتے لیکن اس کو بدعت قرار دینا بھر بھی کسی صورت میں ہمارے لئے جائز نہیں تھا،اور نہاس سے وہ بدعت کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔

آخريس ملك صاحب قرمات ين

'' میں محمود عباس صاحب کی مثال پیش کرتا ہوں ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بیتورنیث کا قاعدہ جب مرتب مدیدہ تک خلفائے بنوا میہ نے پوری مملکت میں قانونِ ملکی کی حیثیت سے نافذ وجاری رکھا تو پھر بید بلاشک وشبہ سنت ہوئانے سے کون

انکار کرسکتا ہے؟ کیا مولاناتنی عثانی صاحب اس اِستدلال سے متفق میں؟"

اس کاجواب ہے کہ عباسی صاحب اگرایک چیز کے سنت ہونے کی غلط تعریف کررہے ہیں تو اس کے ذمہ دارمفتی تقی عثانی صاحب نہیں ہیں۔ اور وہ اس کا جواب پر مین صاحب کے ہیں۔ اور وہ اس کا جواب پر مین صاحب کے ہیں کہ:
صاحب کے مرکز ملت ہونے کے سوال میں بھی دے چکے ہیں کہ:

"کی میرے کی ایک لفظ سے بھی بیاشارہ کہیں نکلتا ہے کہ حضرت معاویہ کافعل" امیر" یا" مرکز ملت" ہونے کی حشیت سے ہے؟ بات تو یہ کہی جارہی ہے کہ حضرت معاویہ ضحافی اور مجتمد ہیں، انہیں فقہی مسائل میں اجتہاد کاحق حاصل ہے، لہذا ان کے اجتہاد کو بدعت یا تحریف و یہ نہیں کہا جاسکتا، وہ امیر نہ ہوتے تب بھی ان کو بدی حاصل تھا..."

#### بیمعمدکون حل کرے؟

کہ ملک صاحب نے یہاں '' امیر معاویہ '' کے فعل کو بدعت ثابت کرنے کی بری سعی کی ہے لیکن آ گے جاکر '' عدالت صحابہ'' کی بحث بیں اس بات ہے بھی شدو مدسے انکار کرتے ہیں کہ اس فعل سے اور ای طرح کے دُوسرے افعال (جن کا ذِکر کتاب کے باتی جھے میں آئے گا) ہے '' امیر معاویہ'' کی عدالت مجروح نہیں ہوتی اور ان افعال سے ان کو فاس نہیں کہا جاسکتا ۔ پھر اور آ گے چل کر اپنی کتاب کے صفحہ: ۲۲ ساپر علا مدابن حجر عسقلانی '' کی عبارت جو انہوں نے نقل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مستقلانی '' کی عبارت جو انہوں نے نقل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مستقلانی '' کی عبارت جو انہوں نے نقل کی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

حس کا مرتکب یا معتقد کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے یا فسق میں مبتلا ہوجا تا ہے۔''

ابھی ملک صاحب کواس مقام پر بیہ بات صاف کردینی چاہئے تھی کہامیر معاویے فیے ان کے خیال کے مطابق ) جس بدعت کا اِر تکاب کیا ہے، بیکونی قتم ہے؟ مجھے اس وقت ملک صاحب کا وہ شعریاد آرہا ہے جوانہوں نے اپنی کتاب میں کسی موقع پر لکھا ہے:

الجھا ہے پاؤل یار کا ڈلف وراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا!

اوليات معاوية يزبدعت كاإطلاق

ملک صاحب نے مذکورہ بالاعنوان قائم کر کے اس کے تحت یہ بات کھی ہے کہ:

'' بدعت کا لفظ کوئی گالی ہیں ہے، کیونکہ متعدد دفقہاء وائمکہ
نے امیر معاوید کی بہت می الیمی اولیات کو بھی بدعت قرار دیا ہے جن
کے قل میں شرعی دلائل موجود ہیں۔''

ا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے ملک صاحب نے مختلف کتب اسلاف سے چھے کتا بوں کی عبار تیں نقل کی ہیں۔

اس کے لئے ملک صاحب نے تین کتابوں کی پانچ عبارتیں نقل کی ہیں، ابھی تر تبیب واران عبارتوں کوفل کیا جاتا ہے:

> ا -"ذكر فى المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من قضى به معاوية." (توضيح تلويح)

۲- "ذكر ابن ابى ذئب عن ابن شهاب الزهرى قال سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة وأول من قضى به معاوية."
 مؤطا إمام محمد)

"-"قال ابن ابى شيبة حدثنا حماد بن خالد عن ابى في المرى قال هى بدعة وأول من قضى عن الزهرى قال هى بدعة وأول من قضى بها معاوية." (التعليق الممجد حاشية مؤطا إمام محمد)

٣- "وفي مصنف عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال هذا شيء أحدثه الناس لابد من شاهدين."

(التعليق الممجد حاشية مؤطا إمام محمد) - عندنا هذا بدعة وأول من قضى به معاوية ـ " (شرح الوقاية)

ندکورہ بالا پانچ عبارتوں کے متعلق ہماری نگارشات مندرجہ ذیل ہیں: ا- اس سلسلے میں پہلی بات جو ذہن نشین کرلینا ضروری ہے، وہ بیہ ہے کہ ان پانچوں عبارات میں امیرمعاویہ کے صرف ایک فیصلے'' قضاء بالیمین والشاہ'' پر بدعت کا اطلاق کیا گیاہے۔

۲-ان عبارتوں میں بدعت کوشری معنی میں استعال نہیں کیا گیا بلکہ لغوی معنی میں استعال نہیں کیا گیا بلکہ لغوی معنی میں استعال کیا گیا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے متعلق شرعی دلائل موجود میں، جیسا کہ ملک صاحب خودا ہے مقالے میں اس کا إقرار کر جکے ہیں۔

۳-اگرملک صاحب اسلاف کی عبارت نقل کرتے ہیں تو اِنصاف کے تقاضے کے مطابق ان عبارتوں کے متعلق اسلاف ہی کی تشریح تسلیم کی جائے گی۔ ابھی ہم اپنی تائید کے لئے ایک دوعبارتیں نقل کرتے ہیں جس سے ان یا نچوں عبارتوں کا بھرم کھل تائید کے لئے ایک دوعبارتیں نقل کرتے ہیں جس سے ان یا نچوں عبارتوں کا بھرم کھل جائے گا۔ اُوپر شرح الوقایہ کی جوعبارت پیش کی گئی ہے اس کے حاشیہ پر جو تبھرہ کیا گیا ہے

و ومندرجد فريل ہے:

"كذا ذكر محمد في المؤطا ناقلًا عن الزهري للسكن معنى قوله بدعة أمر جديد وَلَا انها بدعة ملعونة للسكن معنى قوله بدعة أمر جديد وَلَا انها بدعة ملعونة ..... وقد وردت فيه الأخبار وأخذت به الأئمة الثلاثة." (شرح الوقاية، كتاب الدعوات ص:٢٠٥) ترجمه:-" يكي بات إلم مُحمَّنَ يَجِي زَمِريَّ فَلَ كرت موع بيان كر بح، ليكن بدعت سے مراد" أمر جديد" به ملعون بوعت بين ، يونكهاس فيل كے بارے بيل روايات وارد موئي بين، بدعت بين دوايات وارد موئي بين، اورائم شائل شائد في اي كے مطابق الي ندم ب كي بنيا در كل جيات كو دركى عبارت جو ملك صاحب في "توضيح" كے حوالے سے نقل كى جيء صاحب بيتون كے خوالے سے نقل كى جيء صاحب بيتون كے خوالے سے نقل كى جيء صاحب بيتون كے خوالے سے نقل كى جيء صاحب بيتون كے ناتى كي شرح كرتے ہوئے لكھا ہے:

"ليس المراد أن ذلک امر ابتدعه معاوية في الدين ..... لأنه ورد فيه الحديث الصحيح بل المراد المر مبتدع لم يقع العمل به إلى زمن معاوية لعدم المحاجة إليه." (توضيح تلويح ج: ٢ ص: ١١ ١٠ ٤١) للحاجة إليه." (توضيح تلويح ج: ٢ ص: ١١ ١٠ ٤١) ترجمه:-" يهال بدعت عمراد ينهيل عب كرمعاوية في يه في المداين طرف عدين عن هن هر ليا تقا ..... كونكداس كم بارے بين مديث محج وارد ب، بلكداس كا مطلب بيب كربيا كي بارے بين مديث محج وارد ب، بلكداس كا مطلب بيب كربيا كي اليانيا في الدے بين برمعاوية كذا في كربان كي حاجت نبين برمعاوية كرنا نے تك عمل نبين بروا، اس لئے داس كي حاجت نبين برقی۔"

ان دونوں حوالوں سے ملک صاحب کے دیئے گئے یا نجوں عبارتوں کی حقیقت واضح ہوکر سامنے آگئی کہ ان عبارتوں میں امیر معاویہ کے فیصلے پر بدعت کا جو إطلاق کیا گیا ے اس میں مراد بدعت شرعی نہیں بلکہ بدعت لغوی ہے۔

۳-اورا گرکوئی زیادہ بی مصر ہوکہ ان عبارتوں میں بدعت ہے مراد بدعت ِلغوی نہیں بلکہ بدعت بشری مراد ہے تو پھر حضرت معاویہ کے بعض افعال کی کیا خصوصیت ہے؟
دین کے بعض ایسے اُمور جس سے کسی کو بھی اِ نکا نہیں ہوسکتا ان پر بھی بدعت کا اِطلاق کیا گیا ہے مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمر نے جمعے کی پہلی اُ ذان پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے (مصف ابن اب شیبہ صن ۱۳۰)، اسی طرح عبداللہ ابن معقل نے نماز میں جہزاً '' بہم اللہ'' پڑھنے پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے (تر ندی جا اس سے سے مثلاً عبد ابن جبیر نے قنوت کو اور بدعت کا اِطلاق کیا ہے (تر ندی جا اس سے سے ماللہ ای کیا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ عبداللہ ابن عمر نے جا شت کی نماز پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

ندگورہ بالاحوالوں ہے میہ بات واضح ہوگئی کہ صحابہ کرام پیا اسلاف اُمت نے جہاں کہیں بھی وین کے کسی شلیم شدہ امر پر بدعت کا اِطلاق کیا ہے تو اس سے مرا دبدعت لغوی ہوتا ہے نہ کہ بدعت بشری ، ورنہ فدکورہ بالا اُمور سے کسی کو بھی اِ نکار نہیں ہوسکتا ،خود ملک صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ امیر معاویۃ کے اس فیصلے کے حق میں شری دلائل موجود ہیں ، لہذا ملک صاحب کے نقل کروہ فدکورہ عبارات ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہیں۔

۵- ویانت داری کا تقاضایہ تھا کہ ملک صاحب نے مؤطا اِمام محمد کی جوعبارت نفل کی ہے اس کے ساتھ ہوستہ عبارت بھی نقل کرویتے ،شاید ملک صاحب نے اس کے نقل کر دیتے ،شاید ملک صاحب نے اس کے نقل کرنے سے چٹم پوشی اس لئے بھرتی ہے کہ اس کی وجہ سے ملک صاحب کی ساری محنت پر یانی پھرجا تا ہے ،اس کے ساتھ ہوستہ عبارت ملاحظہ ہو:

"فأول من قصلى باليمين مع الشاهد عبدالملك بن مروان." عبدالملك بن مروان. " ترجمه: -" بهل بارايك گواه اور ايك شم كساته فيصله عبدالملك بن مروان ني كيا تفائ" امام محد نے عطاء ابن ابی رباح کا بیقول آخر میں ذکر کیا ہے اور اس عبارت کی وجہ سے ملک صاحب کا وہ وعویٰ جوان کی نقل کر دہ عبارات میں ہے کہ اقل قضاء بالیمین مع الشاہد کا فیصلہ کرنے والے معاویہ شخصے ، مشکوک پڑجا تا ہے لہذا مطلقاً یہ بات کہنا ٹھیک نہیں کہاس قشم کا اقل فیصلہ کرنے والے امیر معاویہ شخصے۔

سوال بیربیدا ہوتا ہے کہ جب اسلاف اُمت نے بدعت کالفظ اتنی فراخ ولی کے ساتھ استعمال کیا ہے تواگر مودودی صاحب نے امیر معاویت کے کسی مسلک یا إجتها دکو بدعت مساتھ استعمال کیا ہے تواگر مودودی صاحب نے امیر معاویت کے کسی مسلک یا اِجتها دکو بدعت قرار دیا تو بقول ملک صاحب انہوں نے کونسانا قابل عفوجرم کا اِر تکاب کرلیا؟

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ملک صاحب کے نقل کردہ دوحوالے اور ہیں جنہیں صاف کرناضروری ہے تا کہ کوئی اُلجھن باقی ندر ہے۔

#### عطايا يسة ذكوة وصول كرنا

رعایا کو جو ماہانہ یا سالانہ رقم عطیات کی صورت میں وی جاتی ہے اس سے پیشگی زکو ق وصول کرنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا، اس بارے میں ملک صاحب نے مؤطا إمام مالک زہری کا ایک مقولہ قال کیا ہے، ملاحظہ ہو:

"عن ابن شهاب أنه قال أوّل من أخذ من الا عطية الزكوة معاوية ابن أبي سفيان."

اس مقام کی شرح میں شاہ ولی اللہ کی عبارت نقل کی ہے:

« لعنی گرفتن ز کوة از سالیانه مهیا نه در دوفتتیکه کسی را داه شود

بدعت است لینی سالانه ومامانه عطایا برکسی کو دینے وقت ہی زکو ہ وصول کرنا بدعت ہے۔''

آ کے ملک صاحب فرماتے ہیں:

" كيا اس كا صاف مطلب نبيس ب كه شاه ولى الله

صاحب نے إمام زہری کے الفاظ اوّل من اخذ کا مدعا یمی قرار دیا

ہے کہ بیہ بدعت ہے؟'' پھرآ گے ریہ بھی فر مایا:

" بيشكى زكوة لينے كى *گنجائش قواعد شرعيه بين نكل على ہے۔*"

ملک صاحب کی ای عبارت ہے پیشِ نظراب بیہ فیصلہ کرنا آسان ہوگیا کہ شاہ

صاحب نے بدعت کوس میں اِستعال کیا ہے؟

مولا نامعید الدین ندوی صاحب کی پیش کرده عبارات

ملک صاحب نے" سیرالصحابہ" کی جلدشتم کا حوالہ بھی دیا ہے۔

ان میں سے دُوسری عبارت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ بیہ:

'' امیرمعاور یکی بدعات میں ہے اسلامی خلافت کوشخصی

وموروثی حکومت بناوینے کی بدعت تو بے شک نہایت مذموم بدعت

تھی جس نے اسلامی خلافت کی رُوح مردہ کردی۔''

ملک صاحب نے بیعبارت نقل تو کردی ہے جس میں بدعت کا لفظ استعال کیا گیا ہے کیکن اس کتاب کی ان عبارتوں کو نقل نہیں کیا جس سے اس عبارت کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے ، مثلاً اس کتاب کی صفحہ: ۱۲۲ کی عبارت ملاحظہ ہو:

"باقی به تینوں اعتراضات که امیر معادیہ نے قومی بیت المال کو ذاتی خزانہ بنالیا اور اس کو ذاتی اغراض میں صرف کرتے سے یا حکومت کے تمام شعبوں میں بنوا میہ کو بھر دیا تھا، اور بہت ک برعتیں جاری کیں جس معنی اور مفہوم میں کئے جاتے ہیں وہ قطعاً غلط بیس اور جس معنی میں صحیح ہیں وہ ایک وُنیاوی حکمران کے لئے قابل ایستراض نہیں رہ جاتے۔"

مزيد صفحه: ۲۲ کی ایک اورعبارت ملاحظه ہو:

'' ره گیا بدعات کی ترویج کا سوال تو ایک وُ نیاوی حکمر ان کے لئے بھی چنداں قابلِ اعتراض نہیں بشرطیکہ ان بدعات ہے کسی إسلامی أصول کی بإمالی نه ہوتی ہواور ند ہب میں کسی ندموم رسم کی بنا نه يزى ہو۔''

آ کے مزید حضرت معاور کا کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

'' ان کے دور میں کوئی بدعت ایسی نہیں نظر آتی جس سے كسى أصول كوصدمه بهنجا هو .....امير معاوية وامير معاوية بين ،خود حضرت عثمان کے زمانے میں جو خلیفہ راشد تھے بہت ی نئی باتیں رائج ہوگئی تھیں، اور رہ عہد رسالت کے بعد کالازمی نتیجہ تھا جس سے کوئی خلیفہ یا بادشاہ نے نہیں سکتا تھا اس لئے امیرمعاویہ کی بدعات میں جمیں صرف میرد مجھنا ہے کہ اس سے کسی اسلامی اُصول کی یا مالی تو نہیں ہوئی،اگرنہیں ہوئی تووہ قابل اعتراض نہیں قراردیئے جاسکتے۔''

یہ ہیں وہ آگے پیچھے کی عبارتیں جو ملک صاحب نے نقل نہیں کیں، ورندان عبارتول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عین الدین ندوی صاحب بدعت کو کسی معنی میں استعال کررے ہیں۔ باتی رہایزید کی ولی عہدی کامسکارتواس پرمستقل بحث آ گے آئے گی۔

بنيادي سوال

ابھی آخریں ای سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں جب اسلاف اُمت نے بدعت كالفظ استعال كيا ہے تو مولانا مودودي صاحب نے اس لفظ كا إستعال كركے كونسا نا قابلِ عفوجرم كا إرتكاب كياہے؟ اس سوال كے جواب ميں ہمارى مندرجه ذيل معروضات ملاحظه بهون: ا-اگرمولاتا مودودی صاحب نے بھی اسلاف اُمت کی طرح لفظ بدعت کولغوی معنی میں اِستعال کیا ہوتا تو ان کا فرض بنما تھا (کہ جب ان کے خلاف اس لفظ کے اِستعال کرنے ہے ایک طوفان کھڑ اہو گیا) کہ اس کی وضاحت اپنی زندگی ہی میں کردیتے۔
۲-معلوم بہی ہوتا ہے کہ ان کی مراد یہاں بدعت ِشرعی ہی ہے کیونکہ وہ انہی صفحات میں دور ملوکیت کی خامیاں گنوارہے ہیں۔
ساح ملک صاحب جنہوں نے ان کی طرف سے وکالت کا کام مراً نجام دیا ہے۔

۳- ملک صاحب جنہوں نے ان کی طرف سے وکالت کا کام سراُ نجام دیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت نہیں گی۔

سے بلکہ ملک صاحب نے تو سارا زورای ہات پرضرف کیا کہ امیر معاویڈ کا سیر مسلک خلاف قرآن وسنت ہے۔

۵-ملک صاحب لکھتے ہیں:

" حالانکه صاف اورسید کی بات بیه ہے که "السنة" سے مراد ایک ہی سنت ثابتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے ،اس کے مقابلے میں کوئی دُومری چیز جسے آپ "دُومری سنت ہیں وہ سنت نبین ۔" دُومری سنت ہیں وہ سنت نبین ۔" کہتے ہیں وہ سنت نبین ۔" کے مالک صاحب لکھتے ہیں وہ سنت نبین ۔"

" سوال بیے کہ اگر ایک طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے خلفائے راشدین کے دور تک مسلسل جاری رہا ہو، اور اس کے بعد کوئی شخص اسے بدل کر دُوسرا طریقہ جاری کردے تو کیا اِصطلاح شرع میں وہ بھی سنت ہی ہے؟ وہ اگر سنت ہوتو بھر بدعت کس چیز کا نام ہے؟"

ہماری مذکورہ بالامعروضات سے بیہ بات روزِ روش کی طرح واضح ہوگئی کہ مودودی صاحب نے اپنی مذکورہ بالا

تحریات کی روشی میں اس کو اور بھی تقویت پہنچاوی ہے، اس وضاحت کے بعد جرت ہے

کہ ملک صاحب نے اسلاف اُمت کی عبارات کا سہارا کیوں لیا ہے؟ اگر ملک صاحب کا
منثا اور دعویٰ یہ ہوتا کہ مولا نامود ودی صاحب نے بھی اسلاف اُمت کی طرح یہاں برعت
کو نغوی معنی میں اِستعال کیا ہے پھر تو ملک صاحب خوثی سے ان عبارات کو نقل کرتے اور
ان کی یہ بات سلیم بھی کی جاتی لیکن طرف تماشا یہ کہ ایک طرف تو اُمیر معاویہ ہے کے مسلک کو
بدعت جقیقی ثابت کرنے کی سمی کی جارہ ہی ہے، اور دُوسری طرف اسلاف اُمت کی عبارات میں
نقل کی جارہ ہی ہی ہی جن میں بدعت لغوی معنی میں اِستعال کیا گیا ہے، کو نکہ ان عبارات میں
امیر معاویہ نے جس فعل پر بدعت کا اِطلاق کیا گیا ہے ان کے حق میں شرعی ولائل موجود ہیں
امیر معاویہ نے جس فعل پر بدعت کا اِطلاق کیا گیا ہے ان کے حق میں شرعی ولائل موجود ہیں
جیسا کہ ملک صاحب نے اِقرار کیا ہے لہٰذا دعویٰ تو بدعت ِشرعی کا کر رہے ہیں اور ولیل میں
بدعت ِلغوی والی عبارات پیش کر رہے ہیں۔



#### بابنمبرا

### « نصف دبیت کامعامله "

خلافت وملوکیت میں حضرت امیر معاویۃ پر پہلا اِئتراض جومسئلہ توریث کے معالمے میں کیا گئتراض جومسئلہ توریث کے معالمے میں کیا گیا تھا، اس کی تفصیل کے بعد آب دُوسرا اِعتراض ملاحظہ ہو۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں:

'' حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا، سنت بیقی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی گرحضرت معاویہ نے اس کونصف کر دیا اور ہاتی خود لینی شروع کر دی۔''

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت پر جار اِعتراض کئے تھے، ہم تر تیب وار ہرایک اِعتراض کو ذِکر کر کے اس کے ساتھ ملک صاحب کے جوابات اور نیز ان پر اپنا تبصرہ مجمی پیش کریں گے۔

بهلا إعتراض

پہلا اعتراض یہ ہے کہ خط کشیدہ جملہ مولانا مودودی صاحب نے خودا پنی طرف سے بڑھادیا ہے، اصل کتاب میں یہ جملہ بالکل موجود نہیں ہے، ندھا فظا بن کثیر نے یہ جملہ کہا، نداوام زہری نے ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جھے میں اس اعتراض کا نہ تو جواب دیا تھا اور نہ ہی مولانا مودودی صاحب کی خلطی سلیم کی تھی ، البتہ دُوسرے جھے نہ تو جواب دیا تھا اور نہ ہی مولانا مودودی صاحب کی خلطی سلیم کی تھی ، البتہ دُوسرے جھے

میں ان کے جواب کا حاصل پیٹکا ہے کہ:

''مولا نامودودی نے ابن کثیرؓ کے قول کی بالمعنی روایت این الفاظ میں کی ہے اور اپنی عبارت کا ایک جزینا کر کی ہے۔' این کے الفاظ میں کی ہے اور اپنی عبارت کا ایک جزینا کر کی ہے۔'

کین ملک صاحب کی یہ بات اس صورت میں دُرست ہوتی جب خط کشیرہ جملے

کے بعد کا مقولہ بھی ابن کشر کا ہوتا حالا نکہ وہ مقولہ اِ مام زہریؒ کا ہے۔ اور مولا نا مودودی
صاحب کی عبارت سے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ بیرسارا کا سارامقولہ علامہ ابن کشر گاہے۔
حالا نکہ ایسانہیں ہے لہٰذا جب یہ مقولہ ہی علامہ ابن کشر گانہیں تو پھر یہ کہنا کیسے دُرست ہوسکی حالا نکہ ایسانہیں ہے لہٰدا جب نے ابن کشر ہے تول کی بالمعنی روایت اپنے الفاظ میں کی ہے؟ روایت بالمعنی کی بات تو تب ہوتی جب اِ مام زہریؒ کے مقولے سے پہلے علامہ ابن کشر کی کوئی قول موجود ہوتا جس کی روایت بالمعنی کی جاتی ، لہٰذا مولا نا مودود کی صاحب کا علامہ ابن کشر ہی کوئی قول موجود ہوتا جس کی روایت بالمعنی کی جاتی ، لہٰذا مولا نا مودود کی صاحب کا علامہ ابن کشر ہی طرف یہ بات منسوب کرنا دُرست نہیں کہ: '' دیت کے معاطے میں بھی حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔''

۲- دُوسرااِعتراض مولا نامودودی صاحب کی عبارت پریہ ہے کہ خط کشیدہ جھے کو چھوڑ کر باتی مقولے کی نسبت حافظ ابن کثیر کی طرف کرنے میں بھی مولا نامودودی صاحب کومغالطہ ہوا ہے، یہ مقولہ حافظ ابن کثیر گانہیں، اِمام زہری گاہے، ''وب ہ قبال المؤھری'' کے الفاظ اس پرشاہد ہیں۔ اس اِعتراض کا ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جھے میں جوجواب دیا تھا اس کا حاصل یہ نکاتا ہے کہ:

"وب قال الزهرى كالفاظ ما بعدى روايت (جوكه ديت كم متعلق م) كساته متعلق نبيل بلكه ما قبل توريث ك مسئل كرماته مي "

ان الفاظ کو ماقبل کے ساتھ متعلق کرنے میں جو دِلچیپ غلطی پیدا ہوتی ہے اس کی نشاند ہی تو مفتی تقی عثانی صاحب نے کر دی تھی اور وہ بیدکہ اس سے تو ریمعلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو إمام زہریؒ (بقول مودودی صاحب) بدعت قرار دے رہے ہیں اسی کو اپنا ملک بھی قرار دے رہے ہیں، ملک صاحب اپنے مقالے کے دُوسرے جے ہیں جواب دیتے ہیں کہ:

''وب قال الزهوى كايمطلب برگزنبين بكروه حضرت معاوية فقهى بنا حضرت معاوية فقهى بنا معاوية فقهى بنا رحب بين بيام زبرگ توريث كے باب بين جواصل بات بيان كررہ بين وه يہ كرسنت جو پہلے سے جلى آ ربى ہے كہنه كافرمسلم كافر شمسلم كافر كا، اور يبى إمام زبري كافقهى مسلك بھى ہے۔''

ملک صاحب کی اس تصریح کے بعد ہماری نگارشات مندرجہ ذیل ہیں:
الف: - اگر بہ قال المؤهری کو ماقبل مقولے کے ساتھ متعلق کر دیا جائے تو
اس کی زوجھی مولانا مودووی صاحب ہی پر پڑتی ہے کہ آخرا یک بلاسند قول لے کروہ حضرت
امیر معاویہ پر اتنا بڑا الزام کیے لگارہے ہیں کہ انہوں نے دیت کے معالمے میں سنت کو مدل دیا تھا؟

ب: - لہذا ما نتا پڑے گا کہ اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ نہیں بلکہ ما بعد دیت والے قول کے ساتھ ہے ، اور یہ محدثین کا جانا بہچا نا طریقہ ہے کہ وہ اِختصار کو یہ نظر رکھ کر ''بہہ قال'' کے الفاظ نے کرکر دیتے ہیں حدیث کا ایک ادنی طالب علم بھی اس سے واقف ہے۔ قال'' کے الفاظ نے کرکر دیتے ہیں حدیث کا ایک ادنی طالب علم بھی اس سے واقف ہے۔ حج بت والے مقولے ہے بہلے بھی اِمام زہری کا مقولہ باسند قال کیا گیا ہے اور بعد والا بھی۔ دراصل اس تیسر ہے قول کی سند سے مختلف ہے اس لئے علامہ ابن کیٹر نے وہاں پوری سند منتقل طور پرنقل کی ہے۔

و: - اور درمیان مقوله جو که إمام زهری بی کا ہے چونکه اس کی سنداور ماقبل روایت کی سندایک ہی تھی اس لئے بہال مستقل دوبارہ سند کا إعادہ ضروری نہیں سمجھا، بلکه "بسبه قال الذهوى" بى پراكتفاكيا كهاى سندكے ساتھ الكاتول بھى إمام زہرى كا ہے۔ نوٹ: - ہمارى الن نگارشات سے به بات روزِ روشن كى طرح واضح ہوگئ كه زیر بحث مقولہ إمام زہرى كا ہے نه كه علامه ابن كثير كا - ملك صاحب نے مزید به بھى لکھا ہے كہ: ''مقولہ إمام زہرى كا ہے نه كه علامہ ابن كثير كا ، اس سے نفس مسكلہ '' مقولہ إمام زہرى كا ہو يا ابن كثير كا ، اس سے نفس مسكلہ

پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔''

ٹھیک ہے، لیکن اس سے مولا نا مودودی صاحب کی ایک غلطی کی نشاندہی ہورہی مخصی جس کا مان لیمنا ضروری تھا، گر ملک صاحب نے اپنے دونوں مقالوں میں اس غلطی کو ماننے سے مرموتجاوز کیا ہے، ورنہ یہ غلطی تو دواور دوجار کی طرح واضح تھی۔

س-تیسرا اِعتراض بین که اِمام زہری کا بینول بیہاں اِختصار اور اِجمال کے ساتھ بیان ہواہ ہو، اور اس میں ساتھ بیان ہواہ کی بوری تفصیل بیہی نے سنن کبری میں روایت کی ہے، اور اس میں بینقس کے کہ:

'' حضرت امیر معاوید اقدی دیت مقول کے ورثاء کو دیت مقول کے ورثاء کو دیتے تھے۔''
دیتے تھے اور باقی نصف بیت المال میں واخل کر دیتے تھے۔''
لہٰذا آ دھی دیت کو اپنے ذاتی استعال میں لانے کا کوئی سوال نہیں ۔مفتی تقی عثانی صاحب نے بیہ ق کا یہ حوالہ دے کر امام زہری کے مقولے کی تفصیل بیان کردی۔ قارئین کے علم میں اضافے کے لئے ہم ایک دوحوالے مزید نقل کرتے ہیں جن میں بیت المال کی تصریح موجود ہے ، امام محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبی (متونی ۵۹۵ھ) نے ''بسدایسة المحتهد'' میں یہی امام زہری کا مقول نقل کیا ہے کہ:

''رسول الله عليه وسلم اور الوبر مرّم عمر عمر اور على الدعليه وسلم اور الوبر مرّم عمر عمر اور على الله عليه وسلم اور الوبر مرّم عمر المراب كي عمد من يهي سنت على العمل ويت مسلمان كي برابر محمد من المعال معاوية فجعل في بيت المال معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها " يهال تك كه حفرت

معاویہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے نصف دیت بیت المال کے لئے مقرر کردی اور نصف مقتول کے دارتوں کودی۔''

(بداية الجحتهد ج:٢ ص:١١٣، بحواله عادلاندواع)

دُوسرااِ مام ابودا وُدَّ نے اپنے مراسل میں سی سند کے ساتھ ذکر کی ہے جس میں بیت المال کی تصریح موجود ہے ، مفتی تقی عثانی صاحب نے آگے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے ، فیز اِ مام ابودا وُدِّ نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس طرح کی روایت ابن اسحاق اور معمر نے بھی اِ مام زہر گی ہے کی ہے۔

(بحوالہ منن الکبری بیجی جی میں ہے کہ ای مورک بیجی جی اے کہ ای مورک بیجی جی اِ مام زہر گی ہے کی ہے۔

"امیر معاویہ اور دُوسرے بنواُ میہ کے عائد کردہ غنائم دیاصل کے لئے ایک ہی واقعہ میں مؤرفین نے کہیں لنفسہ اور کہیں لینفسہ اور کہیں لینست المال کالفظ استعال کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بیت المال ذاتی اور سیاسی مقاصد واغراض کے لئے اِستعال ہونے لگا تھا اور اُمراء بیت المال کے آمد وخرج کے معاملے میں مسلمانوں کے سامنے جواب وہ نہ رہے تھے۔"

نیز ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جصے میں یہاں تک لکھا ہے کہ '' ''جب بیت المال کی پوزیشن اس صدتک پہنچ جائے تو پھر لبیت المال بھی لنفسہ ہوکر رہ جاتا ہے' اپنے مقالے کے پہلے جصے میں تو اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی البتہ دُوسرے حصے میں تو اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی البتہ دُوسرے حصے میں دومثالیں فیر کر کرکے قارئین کو بیتا کڑ دیا ہے کہ اس وقت واقعی بیت المال کی یہی پوزیشن بن گئتھی یہلی مثال البدایة اورا لکامل کے حوالے سے نقل کی ہے کہ:

''امیر معاویہ نے حضرت ابن عمر کو بیعت بیزید پر آمادہ کرنے کے لئے ایک لاکھ درم بھیجے تھے مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ پھر تو میر اوین بڑاستا ہوگیا۔''

حقیقت ہیہ کہ ابن عمر کے متعلق بیدوا قعدا لکامل اور ابن اثیر اور البدایۃ دونوں میں بیس بے سند ذِکر ہے اور اس روابیت کی سند بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے بیر روابیت وابیت وابیت تا بل قبول نہیں ہے۔

ب: -ای طرح کی دُوسری روایت ملک صاحب نے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ کے معلق نقل کی ہے کہ امیر معاویہ نے ان کے پاس بھی بیعت پر ید کے لئے ایک لا کھورہ م بھیجے تھے، ملک صاحب نے اس کے لئے تہذیب الاساء واللغات اور البدایة (ج:۸ می دیسے تھے، ملک صاحب نے اس کے لئے تہذیب الاساء واللغات اور البدایة (ج:۸ می دیسے می کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن جُرعبدالعزیز الزہری سخت مجروح ہیں، ان کے بارے میں اُئمہ اساء الرجال کے اقوال ''میزان الاعتدال' میں ورج ہیں، مثلاً علامہ ذہبی آئیس انتہائی کمزور قر اردیتے ہیں، ابن عدی کے مطابق محد ثین ان سے مطابق ان کی تمام حدیثیں منکر ہیں، اِمام بخاری کے قول کے مطابق محد ثین ان سے روایت نہیں لیتے (میزان الاعتدال ج:۱ می:۵ می دوایت ایک ایسے راوی کی روایت برکسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

ج:-اس طرح ملك صاحب فرمات بيل كه:

" و الله عليه و الله عليه و الله على معاومه بنت قيس في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه و الله على ا

(وه تو بالكل نادرين)-"

اس سلسلے میں پہلی بات ہیہ کہ بدروایت صرف صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، سی بخاری شریف میں ہیں دوایت موجود نہیں۔ مثلاً إمام بیہ فی سنن الکبریٰ میں یہی روایت جلد: ک صفحہ: ۸۸ برنقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "دواہ مسلم بحیلی ابن یحیلی" یعنی امام مسلم نے بدروایت کی ہے روایت کی ہے، لہذا صحیحیین میں ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔

وُوسری بات رہے کہ ملک صاحب نے حدیث کے الفاظ بھی ٹھیک طرح سے نقل نہیں کئے ،حقیقت رہے کہ فاطمہ بنت قیس کے نکاح کے معاطمے میں إمام مسلم نے دو حگہ روایت نقل کی ہے، ایک جگہ کتاب الفتن میں عبدالوارث ابن عبدالصمد سے نقل کرتے ہیں جس میں مذکورہ بالا الفاظ مرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔

البتہ وُ وسری جگہ کتاب الطّلاق کے تحت کی بن کی سے بہی روایت نقل کی ہے، جس میں اصل الفاظ اس طرح منقول ہیں: "أما معاویة فصعلو ک، لَا مال لهُ" ابھی ان الفاظ کا موازنہ ملک صاحب کے قل کردہ الفاظ کے ساتھ سیجئے، کم از کم حدیث کے الفاظ نقل کردہ الفاظ کے ساتھ سیجئے، کم از کم حدیث کے الفاظ نقل کرنے میں تواحتیاط برتن جا ہے تھی۔

تیسری بات ہے کہ ملک صاحب کا کیا ہوا ترجمہ بھی سیاق وسباق کے مطابق نہیں ہے،اصل ترجمہ ہیہے کہ:

"معاویہ فلس آ دمی ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے"

یکی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس عورت کی خیر خواہی کو مدِ نظر
دکھتے ہوئے اُسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کا مشورہ دیا، حضرت معاویہ پر کوئی جرح کرنا
مقصور نہیں تھا۔ اگر ملک صاحب کا منشا اس روایت سے بیہ ہے کہ معاویہ تو اس روایت کے
مطابق مفلس تھے، بعد میں اتنامال ان کے پاس کہاں سے آگیا؟ تو اس کا جواب بڑا آسان
ہے کہ تمام صحابہ کی اکثریت کا شروع میں یہی حال تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فراوانی بخشی،

جس کی وجہ سے بعض صحابہ رویا کرتے تھے کہ بین ہماری قربانیوں کا بدلہ ہمیں وُنیا میں تونہیں مل گیا؟ اگر جراکت اور ہمت ہوتو ان تمام صحابہ پر فتو کی لگا کر دیکھیے خود ملک صاحب نے بھی اپنی کتاب ص: ۸۱ میں إقرار کیا ہے کہ:

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو بعض اوقات مجابدین کو ورہم ودینار کا اتنا ڈھیرعطا فرماتے متھے کہ ان کے لئے اُٹھانا محال ہوجا تا تھا۔"

نوٹ: - ملک صاحب کے نقل کردہ ولائل وشوام کی حقیقت تو ہم بیان کر چکے بیں ،افسوں ہے کہ ملک صاحب نے بے چون و چرا اِن روایات کا سہارا لے کر اس سے بیر نتیجہ اخذا کرنے کی کوشش کی ہے کہ:

> ''معاویہ کے دور میں بیت المال ذاتی اور سیاس اُغراض ومقاصد کے لئے اِستنعال ہونے نگاتھا۔''

کاش! ملک صاحب ان روایات سے استدلال کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی سختین کر لیتے اور بہائے دفاع مودودی کے دفاع امیر معاویہ کوتر جے و بیتے تو ان کے قلم سے اتنی بڑی بات بھی بھی صادر نہ ہوتی۔

ان روایات کے مقابلے میں جب ان کے سامنے وہ روایات (جومفتی تقی عثانی صاحب نے نقل کی ہیں جب ان کے سامنے وہ روایات (جومفتی تقی عثانی صاحب نے نقل کی ہیں جن کی مدو سے امیر معاویہ کا تقوی اور اموالِ بیت المال کے بارے میں اختیاط معلوم ہوتی ہے ) پیش کی جاتی ہیں تو ملک صاحب نے بغیر تحقیق کے ان کوٹال دیا۔

مثلاً علامه ذہبی کی قل کردہ روایت که:

" تین جمعے کے خطبوں میں امیر معاویہ فرماتے رہے کہ ساری دولت ہماری دولت ہے، تو آخری جمعے میں ایک شخص نے کہا کہ مال تو سارا ہمارا ہے جوشخص درمیان میں حائل ہوگا ہم اس کا

فیصلہ تلوار سے کریں گے، اس پرامیر معاویہ نے اس کو اِنعام دیا۔" اس طرح کی ایک وُ دسری روایت جس میں امیر معاویہ نے اموالِ غنیمت کے بھا اِنقسیم کرنے کا اِعلان کیا ہے، جس سے امیر معاویہ کی کمالِ اِحتیاط معلوم ہوتی ہے، ان روایات کے بارے بیں ملک صاحب فرماتے ہیں کہ:

"بیا جھے کام کئے تھے تو اُب ان سے کوئی غلط نعل صادر نہیں ہوسکتا ہیں اس سے کوئی غلط نعل صادر نہیں ہوسکتا ہیں اس طرز اِستدلال سے تو ہر ثابت ووا قع غلطی کو کالعدم قرار دیا جاسکتا ہے۔"

ملک صاحب کے اس انداز بیان پرسوائے افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔
پوری کتاب میں ان کا بہی انداز رہاہے کہ جہال کہیں بھی انہیں ایسی روایت ملی جس سے کسی
نہ کسی طریقے سے امیر معاویہ کی تنقیص ممکن ہوتو بلا تحقیق اس کو ذِکر کرتے چلے گئے ، اور
جہال کہیں ایسی روایت ملی جس سے امیر معاویہ کا اِحتیاط معلوم ہوتا ہے اور اس سے ان کے
عموی طرز عمل پرروشنی پڑتی ہے تو اس کو بغیر تحقیق کے نال دیا۔

۳- چوتھا اِعتراض مولا نا مودودی صاحب کی عبارت پرمفتی تقی عثانی صاحب نے بیرکیا تھا کہ:

" بیمسکا ( ایعنی ویت کامسکا ) عہدِ سے انہ ہی سے مختلف فیہ چلا آتا ہے کہ ذمی کی ویت مسلمان کے برابر ہوگی یا اس سے آوھی یا تہائی ، خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معالمے میں مختلف احادیث مروی ہیں ، کسی میں پوری ویت ادا کرنے کا حکم ہے ، کسی میں آوھی کا ، اسی لئے حضرت عمر اور حضرت عمان سے بھی آوھی ویت لینے کا حکم مروی ہے ، حضرت عمر بن عبدالعزیر میں کا کمل بھی اسی پر دہا ، الینے کا حکم مروی ہے ، حضرت عمر بن عبدالعزیر میں کا کمل بھی اسی پر دہا ، اور إمام ما لک کا بھی یہی مذہب ہے ، إمام البوضیفی آپوری ویت والی اور إمام ما لک کا بھی یہی مذہب ہے ، إمام البوضیفی آپوری ویت والی

روایت کوتر نیج و بیتے ہیں اور مسلمان اور ذمی کی ویت میں کوئی فرق نہیں کرتے ، حضرت امیر معاویہ نے ان دونوں فدا ہب کی درمیائی راہ اِختیار کرتے ہوئے متعارض احادیث میں تطبیق دی اور بیر مسلک اختیار کیا کہ آدھی ویت مقتول کے ورثاء کو دِلوائی اور آدھی ہیت المال کو، یہ حضرت معاویہ کافقہی اِجتہا و ہے جس سے اِختلاف کیا جاسکتا ہے گراہے بدعت نہیں کہا جاسکتا ہے۔

حضرت اميرمعاوية كے اس إجتهاد كے بارے ميں ملك صاحب نے صاف

فرمادیا که:

''میں نے جہاں تک غور کیا ہے، امیر معاویہ اجتہاد فی نفسہ نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہے، اور اس سے إحاد بیث مختلفہ میں تو فیق وظیق کی محمی کوئی صورت پیدائیس ہوتی۔''

معامد کی دبیت اور قرآن

حضرت امير معاوية كم مسلك كونصوص كتاب وسنت كے خلاف ثابت كرنے مسلك كي مسلك كونصوص كتاب وسنت كے خلاف ثابت كرنے ملك صاحب نے سب سے پہلے قرآن كى طرف رُجوع كيا ہے، لكھتے ہيں:

" سورة نساء آيت: ٩٢ ميں مؤمن اور كافر معاہد، دونوں

حقل خطا كے معالم ميں ديدة مسلّمة كالفاظ وارد ہوئ ،
قرآنی الفاظ كی مماثلت ....... اى مسلك كى تائيد كرتی ہيں كه دونوں دينيں برابر ہيں ......

کے جاکر مزید لکھتے ہیں قرآن مجید میں مسلم اور معاہد دونوں کی دیت کے متعلق "مسلم اور معاہد دونوں کی دیت کے متعلق "مسلمة اللی أهله" کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، جس کے معنی ہے ہیں کہ:
"مسلمان کی دیت ہویا کا فرمعاہد کی ہر حال وہ پوری کی

پوری مقتول کے اہلِ خاندان کے حوالے کردی جائے۔قرآن کا
اِرشاد اس معالمے میں بالکل ناطق اور صری ہے، جس میں اس
تاویل کی قطعاً گنجائش نہیں کہ دیت مقرّدہ کا کوئی حصہ مقتول کے
ورثاء کے بجائے کسی دُوسرے کے پاس جائے۔''

ہم ملک صاحب کی مذکورہ بالاعبارات پر تفصیلی اوراً صولی بحث کرنا جا ہے ہیں۔ ملک صاحب نے آیت کے جس ٹکڑے کا حوالہ دیا ہے ، وہ مکمل ملاحظہ ہو:

"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله"

'' لین اگرمقتول الیی توم میں ہے ہوجن کے درمیان اور تہارے درمیان معاہرہ ہوتو دیت لازمی ہے جوجوالہ کر دی جائے گ مقتول کے خاندان والوں کو۔''

یہاں بنیادی سوال ہے کہ بیآ یت معاہد زمی کے حق میں قطعی الدلالت ہے یا نہیں؟ مطلب ہے کہ کیا ہے آ یت قطعی اور یقینی طور پر معاہد زمی کے بارے میں ہے؟ ملک صاحب کے بیان سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یت معاہد زمی کے متعلق قطعی اور یقینی ہوتی تو پھر معاہد کی ویت کے بارے میں کوئی وُ وسری رائے نہیں ہوئی چا ہے تھی ، یعنی معاہد کی دیت مسلمان کے برابر سرابر ہونے کوئی وُ وسری رائے نہیں ہوئی چا ہے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اور ملک صاحب نے خود بھی اس بات کا قرار اپنے مقالے میں کیا ہے کہ معاہد کی ویت کے معاطلے میں روایات مختلف وارد بوئی ہوئی ہیں ، اور بہی وجہ ہے کہ فقہاء کی آ راء بھی مختلف ہیں۔

بندہ بڑے واثوق کے ساتھ سے بات عرض کرتا ہے کہ بیآ یت معاہد کے بارے میں قطعی الدلالت نہیں بلکہ طنی الدلالت، لیعنی اس میں بیہ اِختمال بھی ہے کہ ' وال کال' میں ضمیر مقتول مؤمن کی طرف راجع ہے جس کا تعلق ذمی قوم سے ہو۔ اور بیہ اِختمال بھی موجود

ہے کہ اس میں ضمیر کا فرمعاہد کی طرف راجع ہو۔ اپنے اس دعوے کوسا منے رکھ کر جب ہم انے تفاسیر کا مطالعہ کیا، تو مفسرین کی آ راء کواس آیت کے متعلق مختلف پایا۔ مثلاً إمام رازی ان نفسیر کبیر میں رائح اس کو قرار دیتے ہیں کہ اس آیت میں مؤمن مقتول مراد ہے نہ کہ کافر ان میں ہوس پر إمام رازی کے مندر جہ ذیل الفاظ شاہدی،:

"(وإن كان) لابد من اسناده إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم هو ذكره فيما تقدم هو المؤمن المقتول خطأ فوجب الحمل الفظ عليه."

ترجمه: - "وإن شي ضمير كي نسبت اللي يزكي طرف راجع ترجمه: - "وإن شي ضمير كي نسبت اللي يزكي طرف راجع كرنا ضروري ہے جس كا ذِكر ما قبل ميں گزر چكا ہے، اور ما قبل ميں مؤمن مقتول (خطأ) كا ذِكر ہے، پس ان الفاظ كا ما قبل پرحمل كرنا ضروري ہوگيا۔"

اسی طرح علامه آلوی روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس میں مرادمقتول مؤمن ہے اور مزید تائید کے لئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کی بیفسیر جاہر اس میں مرادمقتول مؤمن ہے اور مزید تائید کے لئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کی بیفسیر جاہر ابن زید سے مروی ہے (روح المعانی ج:۵ ص:۱۳۹) ۔ إمام جرمر طبری (متونی ۱۳۱۰ھ) اپنی تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أو كافو؟"

ترجمه:-" پھر اس مقتول كي صفت ميں اختلاف ہے (جس كاتعلق اہل ذمه ہے ہو) كه مرادمؤمن ہے يا كافر؟"

اس كے بعدتقريباً سات اتوال اس بات پرنقل كئے ہيں اس آيت ميں مراد كافر وئی ہے اورتقر يباً سات اتوال اس بات پرنقل كئے ہيں اس آيت ميں مراد كافر ذمی ہے اورتقر يباً تين اتوال اس بات پرنقل كئے ہيں كرآيت ميں مؤمن مقتول مراد ہے۔

ذمی ہے اورتقر يباً تين اتوال اس بات پرنقل كئے ہيں كرآيت ميں مؤمن مقتول مراد ہے۔

یہ چند معتبر تفاسیر کے حوالے ہم نے بطورِ نمونہ قل کر دیے ہیں ، جن سے یہ بات صاف ہوگئی کہ بیر آیت معاہد مقتول کا فر کے متعلق قطعی اور بقینی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے ، لہذا ملک صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ مسلک قر آن کے خلاف ہے ، صریح بے انصافی ہے۔

ندکورہ بالاسطور ہے جب بیہ بات واضح ہوگئی کہاس آیت میں کا فرمعا ہدمقتول یقبی طور برمراد نہیں ہوسکتا تو پھریقینی طور براس پر بیٹمارت کیسے کھڑی کی جاسکتی ہے کہ قرآن ك الفاظ "فدية مسلّمة إلى أهله" صريح اور ناطق بين اس مين كسي تأويل كي تنجائش نہیں ہے اور مؤمن اور معاہد ذمی کی دیت ایک برابر ہے۔ صاحب ِ روح المعانی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ایسے مؤمن مقتول کے کافر رشتہ داروں کو دیت سرے سے دی ہی نہیں جائے گی ،اگر چہوہ مسلمان حکومت سے معاہدہ کر چکے ہوں جس کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ کا فرمسلمان کا وارث ہو ہی نہیں سکتا، یمی وجہ ہے اگر اس کے رشتہ واروں میں ہے مسلمان رشنهٔ دارموجود بهول تو دیت انہیں دی جائے گی۔(روح المعانی ج:۳ ص:۹۰۱،۰۱۱) خلاصة كلام بيهوا كه جن فقهاء نے آيت ميں مقتول ذمي مرادليا ہے تو انہوں نے "فبدینة مسلّمة" كود يکھتے ہوئے ذمی كی ديت مسلمان كے برابرقر اردى ہے، اور جن فقہا ﷺ نے آیت میں مؤمن مقتول مرادلیا ہے توانہوں نے کامل دیت کی ادا کیگی بھی اس کے مسلمان رشته داروں کوحوالے کرنا ضروری قرار دیا۔اور رہاذی کی دیت کا مسکلہ تو بعض فقہاءؓ کے نز دیک اس آیت میں چونکہ ذمی مراد ہی نہیں ہے، لہٰذااس کی دیت کی ادائیگی کا بیان بھی اس آیت میں موجود نہیں بلکہ اس کے لئے انہوں نے روایات کی طرف زجوع کیاہے، اور اس بارے میں روایات مختلف وارد ہوئی ہیں، بوری دیت کی بھی روایات موجود ہیں، نصف دیت اور تہائی کی بھی۔ لہذاؤی کی دیت کے معاطمیں "فدیة مسلّمة" کے انفاظ طعی اور پیشی طور پر پیش نہیں کئے جاسکتے اور نہ ہی ان کو بنیا دینا کر کسی بھی فقیہ کے مسلک كونصوص كےخلاف قرار دیا جاسكتا ہے۔

#### نصف وبيت اورروايات

شروع میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ذمی کی دیت کے معاطے میں روایات مخلف وارد ہوئی ہیں، مسلمان کی دیت کے مساوی مسلمان کی دیت کے مساوی مسلمان کی دیت کا نصف یا تہائی۔ انہی روایات میں اختلاف ہے، کوئی ذمی کی دیت مسلمان کے میں اختلاف ہے، کوئی ذمی کی دیت مسلمان کے برابر قرار دیتا ہے، تو کوئی نصف یا تہائی، جب روایات میں تعارض آجائے تو الی صورت میں بہترین راستہ طبیق کا ہوتا ہے، ای راستے کو اپناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے قاتل میں بہترین راستہ طبیق کا ہوتا ہے، ای راستہ کو اپناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے قاتل کے ذمے تو پوری دیت رکھی لیکن اس کا آ دھا حصہ بیت المال میں داخل کیا اور آ دھا حصہ ذمی کے دشتہ واروں کو وینا شروع کیا، اس طرح تمام روایات جمع ہوجاتی ہیں۔

حیرت ہے کہ ملک صاحب ایک طرف تو پوری دیت والی روایات کوتر جیج دے کر دیگر روایات کوعلامہ سرحتی کی ایک عبارت کا سہارا لے کرنا قابلِ اِعتاد قرار دیتے ہیں اور دُوسری طرف خود ہی لکھتے ہیں کہ:

"روایات کے اختلاف کی بنا پر بعض فقہی نداہب میں معاہد کی ویت مسلمان کے مقابلے میں کم توبیان کی گئی ہے کیکن سب کا منشا یہی ہے کہ جودیت بھی ہووہ پوری کی پوری مقتول کے وارثوں کے حوالے کے۔"

ملک صاحب کی اس عبارت سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ویت کے معاملے میں روایات مختلف ہیں ، اور یہاں تک کہ بعض فقہی مذاہب کی بنیاد بھی انہی روایات پر ہے، ورنہ بندے نے نصف ویت والی اتنی روایات اور اقوالِ فقہاء تلاش کئے ہیں جن کواگر جمع کیا جائے تو اچھا خاصا ایک رسالہ بن جائے گا، چونکہ ملک صاحب ویت کے معاملے ہیں روایات میں اختلاف کواپنی فدکورہ بالاعبارت ہیں تنظیم کررہے ہیں لہٰذا طوالت کے خوف کی وجہ سے وہ روایات نقل نہیں کی جائیں۔

## ويت اور بيت المال

روایات بیس اختلاف تسلیم کرنے کے باوجود ملک صاحب حضرت امیر معاویۃ کی تطبیق کونبیں مانتے بلکہ اس کونصوص کتاب وسنت کے خلاف قراروے کر بلاعت تک کہہ ویا اور ملک صاحب اپنے مقالے کے دونوں حصول میں بار باراسی بات پر إصرار کرتے ویا اور ملک صاحب اپنے مقالے کے دونوں حصول میں بار باراسی بات پر إصرار کرتے ہیں کہ:

'' کہیں کتاب وسنت میں بیت المال کا لفظ تک کوئی نہیں وکھا سکتا ، اور کسی بھی روایت میں بیہ بات نہیں کہ دیت کا کوئی حصہ بیت المال میں داخل کیا جا سکتا ہے۔''

لیکن ہم نے کب بیدوکی کیا ہے کہ یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ بلکہ ہم تو

یہ کہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے متعارض احادیث کو جمع کیا ہے، نصف دیت والی
اور پوری دیت والی تمام روایات پر عمل کرنے کی ایک صورت تجویز کی ہے اور بیان کا ایک
اجتہادتھا، اس میں ان سے خطا بھی ہو گئی ہے، اس سے محض اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن
اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، جمع بین الاحادیث اور تطبیق بین الاحادیث کو اگر ای طرح
بدعت کہنا شروع کر دیا جائے تو پھر بدعات کی فہرست بہت طویل ہوجائے گے۔ فقہ خفی کے
اگر حصے نیا وہ مسائل کو دریا پر دکر نا پڑے گا، فقہ کی بڑی بڑی کتا ہوں پر حرف بنیخ کھنچنا
اگر مسائل اخذ کرتا ہے، اس کے اخذ کردہ مسائل سے اختلاف بھی وہ شخص کرسکتا ہے جو
درجہ اورجہ اوکو پہنچنا ہو۔

چودہ صدیوں میں آج تک ایک فقیہ بھی نہیں اُٹھا جس نے حضرت امیر معاویہ مسلک کو بدعت اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف کہا ہو، حضرت امیر معاویہ فقیہ از مجہد سے ،خود ملک صاحب اپنی کتاب کے صفحہ: ۴۵ سویر شاہ عبدالعزیر کا قول نقل فقیہ ادر مجہد سے ،خود ملک صاحب اپنی کتاب کے صفحہ: ۴۵ سویر شاہ عبدالعزیر کا قول نقل

كرتے بيں كه:

''جس نے حضرت معاویہ کو مجہد کہا تو اس نے بھی وُرست کہااس واسطے کہ حضرت معاویہ نے اخیر عمر میں احادیث کثیرہ ویگر صحابہ کبار سے سنیں اور اس وجہ سے بعض مسائل ِ فقہ میں وخل ویتے ہتھے۔'' پھر کیا وجہ ہے کہ ملک صاحب حضرت معاویہ کے مرفقہی مسلک کو بدعت کہنے پر سلے ہوئے ہیں ...؟



# بابنمبره

## " مال غنيمت مين خيانت"<sup>'</sup>

تبسرا إعتراض مولانا مودودي صاحب نے حضرت امير معاوية پران الفاظ ميں

کیاہ:

'' الی غنیمت کی تقتیم کے معاطبے میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح اَحکام کی فلاف ورزی کی ، کتاب وسنت کی رُو سے پورے مالی غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں واخل ہونا چاہئے اور باقی چار حصاس فوج میں تقتیم ہونا چاہئے جولڑائی میں شریک ہوئی ہو، لیکن حضرت معاویہ نے تھم دیا کہ مالی غنیمت میں سے جاندی اور سونا ان کے لئے معاویہ نے تھم دیا کہ مالی غنیمت میں سے جاندی اور سونا ان کے لئے دکال لیا جائے ، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقیم کیا جائے ۔''

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت پر بیہ اِعتراض کیا تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے اس عبارت پر بیہ اِعتراض کیا تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے اس واقعے کے لئے پانچ کتابول کے حوالے دیئے ہیں، جن ہیں سے ایک البدایۃ والنہایۃ ج: ۸ ص: ۲۹ کا حوالہ بھی تھا۔ مفتی تقی عثانی صاحب نے اس حوالے کی مکمل عبارت نقل کر کے ثابت کیا تھا کہ:

"اس مين صاف بيالفاظ موجود مين كر يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال (اس مال غنيمت كاسار اسونا جاندى

بیت المال کے لئے جمع کیا جائے) ایسی صورت میں مولانا مودودی صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے بیہ اتخریر فرما کیں کہ ' حضرت معاویہ نے تھم دیا کہ مالی فنیمت میں سے جائز دی سوناان کے لئے الگ نکال دیا جائے۔''

ملک صاحب نے اس کے جواب میں دوبارہ اپنی وہی بات ڈہرائی ہے جوانہوں نے پہلے دواعتراضات کے جواب میں کہی تھی ، چنانچہ دہ فرماتے ہیں کہ:

'' خلافت وملوکیت میں بالعموم ایک سے زاید کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہر جگہ مختلف عبارتوں کا ایک مشترک مفہوم درج کردیا گیا ہے ، یہاں بھی یہی صورت تھی کہ پانچ کتابوں میں سے جار میں وہی بات تکھی گئی تھی جو خلافت وملوکیت میں ہے ، اور چاروں میں ' لئ' کے الفاظ تھے ، اس لئے اکثریت کے قول کو دیکھا جائے تو مولا نامودودی نے جو پچھلکھا تھا وہ غلط نہ تھا۔''

اس سلطے ہیں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک زاید کتابوں کامفہوم ایک ہی عبارت میں نقل کرنے میں بنیادی اُصول یہ ہے کہ آپ کی عبارت میں ان تمام حوالوں کی رعایت موجود ہو، ان میں ہے کی ایک کتاب کی طرف بھی ایسی بات منسوب نہ ہونے پائے جواس موجود نہ ہو، مودودی صاحب کی عبارت میں اس پانچویں اور آخری حوالے کی بالکل میں موجود نہ ہو، مودودی صاحب کی عبارت میں اس پانچویں اور آخری حوالے کی بالکل رعایت نہیں رکھی گئی ہے گویا اس حوالے کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا اور اسی آخری حوالے سے تمام حقیقت آشکارہ ہو جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے سونا اور چاندی اپنی ذات کے لئے مانگا تھا، جس حوالے کی رعایت مولا نا مودودی صاحب لئے نہیں بلکہ بیت المال کے لئے مانگا تھا، جس حوالے کی رعایت مولا نا مودودی صاحب سے رہ گئی تھی مفتی تق عثانی صاحب نے اس کی نشاند ہی کردی جس پر ملک غلام علی صاحب شکوہ کرتے ہوئے فرماتے جیں کہ:

"مدير البلاغ نے جاركتابوں كو جھوڑ كر صرف ايك

البدایة کاحواله تل کردیا.....اس سے ان کی کتاب پڑھنے والا یہی تاکر لےسکتا ہے کہ مولا نامودودی نے امیر معاویۃ اوران مؤرخین کی طرف ایک بالکل غلط اور بے بنیاد بات منسوب کردی ہے۔''

لین ہم عرض کرتے ہیں کہ مفتی تقی عثانی صاحب نے اس کتاب کی نثاندی ضروری ہی جس کی مولا نامودودی صاحب نے اپی عبارت میں رعابیت نہیں رکھی۔ اوراس سے مولا نامودودی صاحب کی نشاندہی اورا ایک صحابی رسول کے متعلق جو غلطہ نمی پیدا ہورہی تھی وہ بالکل فتم ہورہی تھی ، چیرت ہے کہ ملک صاحب کوتو اس بات کی فکر لاحق ہوگئی کہ مفتی تقی عثانی صاحب کی نشاندہی سے لوگ مولا نامودودی صاحب کے بارے میں غلط کا ثاثر قائم کریں گے لیکن (مولا نامودودی صاحب کی عبارت جس میں صرف ایک کتاب کی رعابیت نہ رکھنے کی وجہ سے ) ایک عظیم صحابی رسول کے متعلق جو غلط نہی پھیل رہی تھی اور وہ مالی غلیمت میں خیانت کے مرتکب تلم ہولی قرر پیدا مالی غلیمت میں خیانت کے مرتکب تلم ہولی گر پیدا

### ملك صاحب كے مزيدحوالہ جات

ملک صاحب نے اپنی تا ئید کے لئے مزید دوحوالے متدرک للحا کم اور حافظ ذہبی گی تلخیص کا دِیا ہے، جس میں بیت المال کی وضاحت نہیں بلکہ ' لئ' کے الفاظ ہیں۔ لیکن اسلطے میں بھی عرض ہیہ کہ بید دونوں حضرات بھی حافظ ابن کثیر ہے مقدم ہیں، ایک طرح حافظ ذہبی کی وفات ۸ ہے ہے میں ہوئی، ای طرح حافظ ذہبی کی وفات ۸ ہے ہے میں ہوئی، اور ان سب کے مقابلے میں علامہ ابن کثیر کی وفات سے کے ھیں ہوئی، لہذا ان کی اور ان سب کے مقابلے میں علامہ ابن کثیر کی وفات سے کے ھیں ہوئی، لہذا ان کی عبارت نے ماقبل تمام عبارات کی حقیقت کو واشگاف کر دیا ہے، لہذا اس کو مان لینا عبارت نے ماقبل تمام عبارات کی حقیقت کو واشگاف کر دیا ہے، لہذا اس کو مان لینا عبارت نے مقبل میں متوفی میں ہوئی، علامہ ابن کثیر ان سے بعد کے ہیں، لہذا ان کی ابن اثیر ہیں وہ بھی متوفی میں متوفی میں علامہ ابن کثیر ان سے بعد کے ہیں، لہذا ان کی ابن اثیر ہیں وہ بھی متوفی میں میں علامہ ابن کثیر ان سے بعد کے ہیں، لہذا ان کی

روایت کا اعتبار کیاجائے گا۔

#### البداية كاايك اورحواله

ملك صاحب مزيد لكصة بيلك.

''اس البدایة کے (ج: ۸ ص: ۲۹) پرتوبیت المال کے الفاظ ہیں (جن کی مدد سے عثانی صاحب مولانا مودودی کی تغلیط کر رہے ہیں) کیکن اس کتاب کی اس جلد میں ذرا آ گے ص: ۷ ہم پر ابن کثیر اس واقعے کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے بیت المال کے بجائے لبیت مالہ کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔''

'' وہ غنیمت میں سے امیر معاویہ گئے لئے سونا چاندی
الگ کرلیں جو حفرت معاویہ کے بیت المال کے لئے ہوگا۔'
انہی الفاظ کے بل بوتے پر ملک صاحب نے پیمارت کھڑی کی ہے کہ:
'' خلافت ِ راشدہ کے بعد دُوسر ہے خلفاء نے اپنے ذاتی
بیت المال بھی قائم کرر کھے تھے جن میں خمس، فے وغیرہ کے اموال
داخل کردیئے جاتے تھے، یہ نجی بیت المال سرکاری بیت المال کے
علاوہ تھا، گویا کہ ایک مسلمانوں کا عام بیت المال ہوتا تھا اور دُوسرا
امیر المؤمنین کا نجی اور خاص بیت المال ہوتا تھا اور دُوسرا

سجان الله! مولا نامودودی صاحب کے دِفاع کے جوش میں ملک صاحب کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ، خیانت کا اتنا بڑا الزام تو حضرت معاویہ پران کے بڑے سے بڑے مخالف نے بھی نہیں لگایا، اوّل تو گھر کے ذاتی خرج وغیرہ پرتو'' بیت المال'' کا إطلاق ہوتا بی نہیں، اگر بالفرض ملک صاحب کے ہم نوااس بات کوشلیم کرتے ہیں تو پھر میں پوچھتا

ہوں کہ جب مال غنیمت میں سے خس اور اموال فئی وغیرہ اگر اسی طرح امیر المؤمنین کے ذاتی إخراجات اور عیش و تعظم میں استعال ہونے لگا تھا تو کیا یہ گنا ہوں کو اپنی پاندیے کے متر اونے نہیں ہے؟ آگے عدالت صحابہ کی بحث میں تو ملک صاحب شدو مد کے ساتھ اس بات سے اِنکار کرتے ہیں کہ ان جرائم کی وجہ سے امیر معاویہ کی عدالت متاثر نہیں ہوئی اور ان کو فاس قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ملک صاحب نے اپنے دیے ہوئے الفاظ میں حضرت ایس کو فاس قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ملک صاحب نے اپنے دیے ہوئے الفاظ میں حضرت امیر معاویہ کی طرف اس بات کی نسبت اس طرح کی ہے فرماتے ہیں کہ: '' خلافت ِ راشدہ کے بعد دُومرے خلفاء ۔۔۔۔۔'' ان کو چا ہے تھا کہ کھل کر ان کی طرف نسبت کرتے ، یا کم از کم اس کے لیے ایک دلیل تو پیش کرتے جس سے اس بات کی صراحت ہوجاتی کہ امیر معاویہ نے اپناذاتی بیت المال قائم کر دیا تھا اور اموال فئی اور خس وغیرہ ان کے ذاتی مصارف میں خرج ہوتا تھا، ذاتی مصارف میں کیا بلکہ خرج ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے بھی کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے بھی کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے بھی کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کے متعلق تو ملک صاحب نے بھی کھل کر إقرار نہیں کیا بلکہ خرخ ہوتا تھا، ذاتی مصارف کیا ہے۔

## بيت المال مين نارواتصرف

حضرت معاویہ کے دور میں بیت المال میں وُورزس تبدیلیاں ثابت کرنے کے کے کئے ملک صاحب نے آخر میں مندرجہ بالاعنوان قائم کرے فرمایا ہے کہ ان کے مطالعے کی روثن میں میا کہ تاریخی حقیقت ہے، اور دلیل میں فرماتے ہیں کہ:

''عہدِ فاروقی میں حضرت معاویہ کا ماہانہ معاوضہ ۱۰ مرینارتھا، جوزیادہ سے زیادہ ایک ہزار درہم بنتے ہوں گے، پھر آپ کے پاس وہ لاکھوں درہم کہاں سے آئے جو آپ نے اپنے صاحبزادے کی ولی عہدی کے لئے دُوسروں کے سامنے پیش کئے؟''

ملک صاحب نے وعویٰ شدومد کے ساتھ کیا ہے، لیکن دلیل ان کی مبہم اور اندازوں پرقائم ہے، یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں جن روایات کی طرف ملک صاحب نے اشارہ دیا ہے ان کی حقیقت ہم گزشتہ بحث میں کر چکے ہیں لہٰذا خواہ مخواہ حضرت امیر معاویۃ پر بید الزام لگانا دُرست نہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے سلسلے میں بیت المال میں نارواتصرف کیا۔

### شامى بيت المال ميں تصرف

ملک صاحب نے اپنے دعوے کی تقویت کے لئے ایک اور دلیل قائم کی ہے کہ:

'' حضرت علیٰ نے جب آپ کوشام کی گورنری سے معزول
کیا تو آپ نے اس تغیل سے انکار کیا .....اس عہدے پر فائز رہنا
اور پورے شام کے بیت المال پر متصرف ہوکر اسے خلیفہ راشد کے
مقا بلے میں استعال کرناکس اُصول ہے جے ہوسکتا ہے؟''

وعویٰ تو حضرت معاویہ کے دور میں بیت المال میں ناجائز تصرف کا کیا جارہاہے اوردلیل ان کے دور سے پہلے کی دی جارہی ہے، لیکن بہر حال حضرت معاویہ پرتجیل حکم اس صورت میں واجب اور ضروری ہوتا اگر انہوں نے اس سے پہلے حضرت علیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی ہوتی اورانہیں امیر شلیم کیا ہوتا۔

#### مروان کے تعلق روایت

حضرت معاویہ کے گورنر مروان کے متعلق ایک واقعہ إمام ابوعبید کی کتاب الاموال کا ملک صاحب نے نقل کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی عرض ہے کہ بات امیر معاویہ کی ذات کی ہور ہی ہے اور دلیل میں ان کے گورنر کے مل کوقل کیا جارہا ہے؟ ان کے گورنر وں کے متعلق با قاعدہ بحث آگے آرہی ہے۔

## اخبارات كي تنجيح مثال

، خلافت وملوکیت میں جو بات پانچ کتابوں کے حوالے سے درج کی گئی تھی اسے سے سے درج کی گئی تھی اسے سے سے کے لئے مفتی تقی عثانی صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ:

"اگر چاراخباروں میں بیخبرشائع ہو کہ مولانا مودودی نے اپنے لئے ایک لاکھروپیے چندہ وصول کیااورایک پانچویں اخبار میں بیخبر وضاحت کے ساتھ چھپ جائے کہ مولانا مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کے لئے ایک لاکھروپیے چندہ وصول کیا۔ پھر کوئی شخص ان پانچ اخباروں کے حوالے سے مولانا پر یہ الزام عائد کرے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لئے چندہ وصول کیا ہے تو کیا ملک صاحب اس الزام تراش کو پانچواں اخبار محض اس لئے نہیں ملک صاحب اس الزام تراش کو پانچواں اخبار محض اس لئے نہیں وکھا کمیں گے کہ اس کا حوالہ پانچویں نمبر پرسب سے آخر میں دیا گیا فقا اور اس میں مولانا مودودی صاحب کے خلاف جو غلط نہی پھیل رہی تھی وہ بھی ختم ہوجاتی ہے۔"

ملک صاحب نے اس مثال کے آخر میں ایک اور بات کا اِضافہ کیا ہے کہ:

'' سب ہے آخر میں علامہ ابن کثیر نے اپنی اخبار میں خبر شائع کردی کہ مولانا مودودی صاحب نے ایک لاکھ روبیہ چندہ بیت المال کے لئے طلب کیالیکن چند روزہ بعد ابن کثیر نے اس اخبار میں بہی خبر دوبارہ اس طرح چھا پی کہ مولانا نے یہ چندہ اپنی میت المال کے لئے مانگا۔''

الیی صورتِ حال میں ملک صاحب کے نزویک قدیم اخبارات کی رپورٹ ہی قابل اِعتاد ہوگی اوراس رپورٹ کو ایک شخص قدیم اخبار کے اصل الفاظ میں دُہراد ہے تو وہ الزام تراثی کا بحرم ہرگز نہ ہوگا، لیکن ہم ہے ہے ہیں کہ جب ایک خبراتنی مشتبہ ہوکررہ جائے اوراس کی وجہ سے ایک عظیم صحابی رسول پر اتنا بڑا الزام بھی عائد ہوتا ہوتو الی صورتِ حال میں ایک خبر کے رپورٹروں کو و کھنا اور جانچنا ہی عقل مندی کا صحیح تقاضا کہلائے گا تو آ ہے میں ان میں ویے گئے اسا دکا صحیح جائزہ اس خبر کے لئے جتنی کتا بول کے حوالے دیئے گئے ہیں ان میں ویئے گئے اسا دکا صحیح جائزہ

لیتے ہیں تا کہ ساری حقیقت واشگاف ہوجائے اور پینہ چل سکے کہ بینجر کس حد تک قابل اعتماد ہے۔

#### ر بورٹروں کا جائزہ

ا-اس واقعے کے لئے جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں سب سے مقدم طبقات ابن سعد (متونی ۲۳۰ه) ہے، اس کتاب میں اس واقعے کے لئے جوسند پیش کی گئی ہے اس میں ایک راوی ہشام بن حیان ہے جو مدنس راوی ہے، حافظ ابن جرش نے مرسین کے تیسر ہے طبقے میں ان کو درج کیا ہے (طبقات المدنسین ۲۵، ۱۱۰/۳) اور میرمحد ثین کا جانا پہچانا طریقہ ہے کہ جب بھی مدنس راوی عن کے ساتھ روایت کرے تو اس کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہوجاتی ہے، اور طبقات ابن سعد میں ہشام کی حسن سے ساع کی تقریح موجود نہیں، لہذا محد ثین کے قاعدے کے مطابق طبقات ابن سعد کی روایت قابل واعثاد نہیں رہی۔

۲-اس کے بعد إمام ابن جربر طبری (متونی ۱۰۱۰ه ) کی تاریخ طبری کا حوالہ ہے، اس روایت کی سند میں ایک راوی حاتم ابن قبیصہ مجبول راوی ہے، اساءالرجال کی مشہور کتابوں میں کئی ان کے حالات نہیں مل سکے۔اب انصاف کے کس قاعدے کے پیش نظر ایک مہم رپورٹر کی خبر لے کر ایک صحافی رسول پر خیانت کا اتنا بڑا الزام لگایا جاد با ہے بلکہ آج کے اس دور میں کوئی ایک شریف آ دمی کے بارے میں بھی بغیر تحقیق کے ایک مہم خبر کو لے کر غلط رائے قائم نہیں کرسکتا چہ جائیکہ ایک صحافی رسول کے بارے میں ایک مہم خبر کو لے کر غلط رائے قائم نہیں کرسکتا چہ جائیکہ ایک صحافی رسول کے بارے میں ایک رائے قائم کی جائے۔

سا-تیسراحوالہ علامہ ابن عبدالبڑی الاستیعاب کا ہے، اس کتاب میں بیواقعہ دو سندوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اس کتاب کی پہلی سند میں بھی وہی ہشام مدلس راوی موجود ہے جس کا تذکرہ ہم اُوپر کر بھیے ہیں۔ اس طرح دُوسری جگہ واقعہ روی پزید بن ہارون کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، علامہ ابن عبد البڑی یزید بن ہارون سے ساع کی کوئی تصریح نہیں گی گئی ہے۔ اور نیز بیر وابت منقطع ہے اس لئے کہ علامہ ابن عبد البڑا وریز بیر بن ہارون کے درمیان تقریباً دوسوسال کا فاصلہ ہے، لہٰذا الاستیعاب کی نقل کردہ ان دوسندوں کے ساتھا اس واقعے پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز اس وُ وسری سند میں بھی ہشام موجود ہے۔

۲ – اس طرح الکامل میں بھی بی واقعہ موجود ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی اوس بن عبد الله بن ہر میرہ بن الحصیب المروزی ہے، امام بخاری ان کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ نظر (التاریخ الکبیر ا/۲/ کا ترجمہ نمبر ۱۵۴۳)، امام واقطنی المضعفاء و المحتو و کین کے صفحہ: ۱۲ میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں: معسو و کئے۔ ساجی نے لسان الممیز ان رحمہ نمبر اللہ بین ان کے بارے میں فرماتے ہیں: معسو و کئے۔ ساجی نے لسان الممیز ان رحمہ کی اس کی بیار اس دوایت کے سلسلے میں اس کتاب پر اور بھی انکہ اس ماء الرجال نے ان پرجمرح کی ہے لہٰذا اس روایت کے سلسلے میں اس کتاب پر بھی ایک المیں اس کتاب پر بھی ایک تاب پرجمہ کی ہے لہٰذا اس روایت کے سلسلے میں اس کتاب پر بھی ایک تاب پرجمہ کی ہے لہٰذا اس روایت کے سلسلے میں اس کتاب پر بھی ایک تاب پر بھی ایک تاب پر بھی اس کتاب پر بھی ان بیار اس کتاب پر بھی ان کی بھی اس کتاب پر بھی ان کو بیار کی ہی ہی ایک المین کتاب پر بھی اس کتاب بھی اس کتاب بیار اس کتاب پر بھی اس کتاب بھی اس کتاب بھی اس کتاب بھی اس کتاب کی بھی اس کتاب کیا جاسکتا۔

۵- ملک صاحب نے إمام حاکم (التونی ۱۳۱۰ ہے) کی متدرک کا بھی حوالہ دیا ہے،
لیکن اس کی سند میں بھی ہشام موجود ہے اور انہوں نے حسن سے "عن" کے ساتھ روایت
کیا ہے لہذا یہ روایت بھی نا قابلِ اعتماد ہوگئی۔ اس کے ساتھ اِمام ذہبی (متونی ۲۳۵ ہے) کا
جوحوالہ دیا گیا ہے اس کی حقیقت صرف یہی ہے کہ بیمت درک کے اُوپر حاشیہ ہے ملک
صاحب نے اس کی تقریح نہیں گی۔

۲-ای واقعے کا ایک اور مزید حوالہ جوہمیں ملاوہ امنتظم فی تاریخ الملوک والامم علامہ ابن جوزی کا ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ جس سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اس میں ایک راوی بیشم ابن عدی بھی موجود ہے جن کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں:

کذات ، اور امام بخاری فرماتے ہیں سکتو عنه کہ محدثین ان سے روایت کرنے سے خاموش رہے ہیں۔ اور نسائی وغیرہ نے انہیں متروک الحدیث قرار دیا ہے (ص:۸۲۳۲۲ میں ماروک الحدیث قرار دیا ہے (ص:۸۲۳۲۲ میں میں ایک روایت پر اِعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

ے-آخر میں رہ جاتا ہے البدایة ،البدایة زیادہ ترتاری طبری سے مأخوذ ہے اور طبری میں اس واقعے کی سند کی حقیقت ہم اُوپر بیان کر چکے ہیں ، البدایۃ میں اس واقعے کی کوئی مستقل سند بیان نہیں کی گئی ہے جس کے ذریعے اس واقعے پر اعتما د کیا جاسکے۔ نوٹ: -ہم نے بورے إنصاف كے ساتھاں واقع كى تمام اساد كے بارے میں اُئمہ اساء الرجال کے اقوال نُقل کرو ہئے ،جس سے اس واقعے کی حقیقت اُٹھرکر سامنے آ جاتی ہے، اس لئے ایک ایسے واقعے کو بنیاد بنا کرایک عظیم صی بی رسول پر خیانت کا الزام لگانا صریح بے انصافی ہے۔ نیز ملک صاحب نے میجی نقل کیا تھا کہ اس واقعے کے بعد عکم بن عمر کو گرفتار کر دیا گیا تھا اور ان کا اِنتقال جیل ہی میں ہوا تھا، کیکن اس سلسلے میں عرضیکہ گرفتاری کا تذکرہ بھی مٰدکورہ بالاکتب میں ہے بعض کتب میں اس واقعے کا ایک حصہ بنا کر اسی سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا دونوں باتوں کی سند ایک بی تھی اور اس پورے واقعے کی تمام اسناد برہم بات کر چکے ہیں لہذا کسی کوشبہ نہ ہو۔اس پوری تفصیل کے بعداس واقعے کی نہ کسی تو جیہ کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ ہی بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے (نعوذ باللہ) قرآن وحدیث کے صرح اُحکام کی خلاف ورزی کی۔اس بحث کے بعد ملک صاحب کے اُٹھائے گئے بہت ہے سوالات کے جوابات دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ، بورے انصاف کے ساتھ دونوں مقالوں کوسا منے رکھ کرمطالعہ کیا جائے ، اِن شاءالتدساري حقيقت كل كرسامنے آجائے گی۔



بابنمبرتهم

## دد حضرت على برست وشم،

مولا نامودودی صاحب نے حضرت امیر معاویة پرچوتھا اِعتراض ان الفاظ میں

كياب كه:

"ایک اور نہایت کروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے تھم سے ان کے تمام گورز خطبوں میں برسرم نبر حضرت علی پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے ہے جی خطبوں میں برسرم نبر رسول پرعین روضۂ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوب ترین عزیز کوگالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی کی اولا واور ان کے قریب ترین رشتہ وار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کوگالیاں شریعت تو در کنار إنهائی اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کواس گندگی سے آلودہ کرنا وین واخلاق کے لحاظ سے بھی سخت خطبے کواس گندگی سے آلودہ کرنا وین واخلاق کے لحاظ سے بھی سخت گھنا وَنفل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آکر اپنے خاندان کی گورسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں وُرسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں وائید حسان سے علی کی جگہ بیآیت پڑھنی شروع کردی: ان اللہ یامہ و بالعدل وائید حسان .....

مولانا مودودی صاحب نے مذکورہ بالاعبارت میں دو بڑے بڑے وعوے کئے

ہیں، ایک بید کہ حضرت معاویہ خود برسر منبر حضرت علیؓ پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، دُوسرایہ کہ ان کے تمام گورنران کے علم سے ایسی حرکت کرتے تھے۔

ا - جہاں تک پہلے وعوے کا تعلق ہے اس برمفتی تفی عثانی صاحب نے تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا کہمولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویا کی طرف ہیں مگروہ بدعت' 'غلط منسوب کی ہے کہ حضرت معاور پینخود برمرمنبر حضرت علیٰ پرسب وشتم کی بوجھاڑ كرتے تھے، اس كا ثبوت نه مولانا مودودي كے ديئے ہوئے حوالوں (مثلًا طبري ج:م ص:۱۸۸۱، این اثیر ج: ۳ ص: ۳۳۲، ج: ۴ ص: ۱۵۸ البدایة ج:۸ ص: ۸۰) میں موجود ہے، نہ تاریخ وحدیث کی کسی اور کتاب میں۔ ملک صاحب نے خود بھی اس حقیقت کوایئے مقالے کے پہلے جھے میں تشکیم کیا ہے کہ جن مقامات کے حوالے مولا نامودودی صاحب نے ویئے ہیں وہاں میہ بات صراحۃ مٰدکورنہیں کہ امیرمعاویہ مخودسب وشتم کرتے تھے۔ کیکن مولا نامودودی صاحب کے اس وعوے کو ثابت کرنے کے لئے غلام علی صاحب نے بعض ڈومسری روایات کا سہارالیا ہے ان پر تبھرہ کرنے سے پہلے ہی ہم اجمالی طور پر قار کمین کے ذہن میں بیہ بات بٹھانا جا ہتے ہیں کہ ملک صاحب بوری کوشش کے ہاوجود اہیے مقالے کے دونوں حصوں میں کوئی ایسی معتبر روایت پیش نہیں کر سکے۔جس سے معلوم ہوتا ہو کہ خود حضرت امیرمعاویة برسرمنبر حضرت علیٰ پرسب وشتم کی بوجھاڑ کرتے تھے۔آ ہے اب ای دعوے کوسما منے رکھتے ہوئے ہم ملک صاحب کے دیئے ہوئے ولائل كالحقيقي جائزه ليتين-

مهلی پیش کرده روایت

ملک صاحب نے بہلی روایت البدایۃ سے قل کی ہے جس میں حضرت معاویہ کی سے جس میں حضرت معاویہ کی سے جس میں حضرت معاویہ کی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک نجی مجلس میں گفتگو کا ذِکر ہے:
"" حضرت معاویہ نے دورانِ گفتگو حضرت علی کی

(نعوذ بالله) بدگوئی کی تو سعد بن افی وقاص نے اس پر سخت اِحتجاج کیااوران کے سامنے حضرت علی کے فضائل بیان کئے۔''

لیکن اس روایت کے بارے میں عرضیکہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالقدین الی بچے ہے جو کہ مدکس ہیں۔ حافظ ابن ججڑنے تہذیب میں ان کے بارے میں نسائی کا قول نقل کیا ہے کہ بیرتدلیس کرنے والوں میں سے ہیں (تہذیب ج:۳ ص:۱۵) اس وجہ ہے بیروایت نا قابلِ اعتماد ہوگئی اور ملک صاحب نے اسی روایت کے آخری حصے کو (جس میں سعد ابن الی و قاص نے اِحتجاج کیا ہے) اپنے مقالے کے دونوں حصول میں بہت زیادہ اُجھالا ہے کہ سعد بن ابی و قاص کا اتنا زیادہ اِحتجاج معمولی بات پرنہیں ہوسکتا ، اور نیز ملک صاحب فرماتے ہیں کہ: '' اس روایت کے شواہد مسلم اور ترمذی میں بھی موجود ہیں۔'' اس روایت کی حقیقت تو ہم اُو پر بیان کر چکے ہیں اور رہی شوامد کی بات تو صرف ایک ہی روایت ہے جو مسلم اور تر مذی میں منقول ہے ، کیکن ایسی صورت حال میں البدایة کی روایت کے صرف اتنے ہی جھے پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں جتنے جھے کی تائید مسلم اور تر مذی کی روایت سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ جھے پر بغیر کسی شاہر کے اعتماد کرناکسی طرح بھی ڈرست نہیں ہے۔اور مسلم وتر مذی کی روایت کی مدو ہے اس روایت کے پہلے نصے ہی کی تا سُد ہوتی ہے (جس کی نشاندہی ہم آ گے روایت پر تنجرے کے دوران کریں گے ) اور باقی رہاروایت کا آخری حصہ کہ حضرت سعد بن الی وقاصؓ نے حضرت معاوید کی بات پرسخت اِحتجاج کیا،اس کی تائید مسلم اور تر مذی دونول کی روایات سے جیس ہوتی بلکہ ان روایات میں اس کا سرے سے ذِکر ہی نہیں ہے، لہٰذا ملک صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ ایک نا قابلِ اعتماد روایت کولے کرایک صحافی رسول کےخلاف واویلا مجاتے۔

دُوسری پیش کرده روایت

ملک صاحب نے البدایة والی روایت کی تائید کے لئے مسلم شریف سے جو

روایت پیش کی ہے اس کا ترجمہ ملک صاحب کے الفاظ میں سے:

'' حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبز اوے عامرا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد اور اس ویا اور پھر کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ابوتراب (حضرت علی ) پر سب وشتم کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں ان تین ارشادات کو یاد کرتا ہوں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمائے عضوق میں ہرگز ان پر سب وشتم نہیں کرسکتا ۔''

اس کے بعد دونوں حضرات میں کسی اور موضوع پر گفتگو ہوئی، اس روایت کواگر
آپ البدایة والی روایت کے سامنے رکھیں گے تو آپ کومندر جوذیل فرق محسوس ہوں گے:
الف: -البدایة کی روایت میں ہے "فوقع فید" کہ حضرت معاویہ نے
(نعوذ باللہ) حضرت علیٰ کی بدگوئی (خود) کی ، جبکہ مسلم کی روایت میں سعد ہے سوال کیا کہ
"ما منعک ان تسب" نہ کہ حکم دیا ہے۔ سَب کامفہوم بھی آ گے ہم بیان کریں گے۔
گویا کہ سلم کی اصل روایت کی روشنی میں البدایة کی روایت کے پہلے جھے کی تو یُق بھی اچھی
طرح نہیں ہور ہی۔ اصل روایت میں حضرت معاویر کا خود سب وشتم کرنا فدکور ہی نہیں ہے
اور البدایة کی روایت کی حقیقت ہم بیان کر چکے ہیں۔

ب: - دُوسرا نمایاں فرق بیہ ہے کہ البدایۃ کی روایت میں حضرت سعد کے احتجاج کا فرت سعد کے احتجاج کا فرت سعد کرہ ہی احتجاج کا فر ہے۔ جبکہ سلم وتر ندی کی اصل روایت میں اس احتجاج کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے جس سے صورت ِ حال کی سنگینی کا نتیجہ اخذ کیا جائے۔

خلاصۂ کلام ہیہوا کہ البدایة کی روایت سے حضرت امیر معاویہ کاخودسب وشتم کرنا معلوم ہی نہیں ہوتا، للبذا اس روایت سے مودودی صاحب کے اصل وعوے کی تائید نہیں ہوتی کہ حضرت امیر معاویہ بر مرمنبر حضرت علی پرسب وشتم کیا کرتے تھے۔لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلم ورز مذی کی اصل روایت سے خودتو ان کاسب وشتم کرنا ثابت نہیں ہوتا لیکن دُوسرے سے سوالیہ انداز میں پوچھٹا بھی تو معنی خیز ہے، اس سوال کے جواب کے لئے آئندہ سطور ملاحظہ ہول۔

سب وشتم كامفهوم

مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے جھے میں مذکورہ بالامسلم شریف کی روابیت میں مئٹ کے متعلق فرمایا کہ:

''اصل میں مذکورہ روایت کے اندرلفظ سَب اِستعال ہوا ہے، عربی زبان میں اس کامفہوم بہت وسیع ہے۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں معمولی ہے اعتراض یا تغلیط کوبھی سَب ہے تعبیر کردیتے ہیں، کسی کوٹو کنا یا کسی کی غلط روش پر ناراض ہونے پر بھی لفظ سّب کا اطلاق ہوتا ہے۔''

اس کی پہلی مثال تو کلام عرب میں وہی ہے جومفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے جھے میں بیان فر مائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تبوک کے سفر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک ووصاحبان سے کی غلطی پرناراض ہوئے ،راوی نے اس کے سکے سکت کالفظ اِستعال کیا ہے:

"سَبَّهُمَّا النبی صلی الله علیه وسلم"

آپ سلی الله علیه وسلم نے ان دونوں کو سَبَ فرمایا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان دونوں کو گالیاں گلوچ ویں بلکہ مطلب سے ب

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر ناراض ہوگئے۔ کلام عرب میں اس کی ڈومری
مثال کے لئے خود ملک صاحب نے مسلم شریف ہی کی ایک دوسری روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: "فَلَ عَنَهُمَا وَ مَنَبَّهُمَا" کہ دوآ دمیوں کی کسی ناگوار بات پرآپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان دونوں پرلعنت کی اور سَبّ فرمایا۔ یہاں بھی سَبّ کے معنی گالی ہیں ہے بلکہ مطلب ہیہے کہ آپ سلم اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوگئے۔ اگر کوشش کی جائے تو کلام عرب میں اور بھی اس کی مثالیں السمال علی ہیں۔ مثلاً تفییر طبری (ج: ۲ ص: ۱۲۳) میں ہے کہ مشرکین مکہ نے آقامد نی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصمکی دیتے ہوئے کہا کہ:
"لَتَنْتَهَیْنَ عن سَبِّکَ اَوْ لنه جون دبیّک"

سیسی او سهبوں ربات رہے۔ '' آپ ہمارے معبودوں کوست کرنے سے باز آپ ہمارے معبودوں کوست کرنے سے باز آ جا کیں، ورنہ ہم آپ کے رَبّ کی ہجوجو کی شروع کردیں گے۔'' آ جا کیں، ورنہ ہم آپ کے رَبّ کی ہجوجو کی شروع کردیں گے۔'' فَنَهَی اللهُ أَنْ یَسُبُّو آلمَهِم''

ترجمه:-" تواللدتعالى نے ان كمعبودان باطله كو سب

كرنے ہے تع فرمادیا۔

کیا کوئی عقل مند إنسان اس سے بہ نتیجہ اخذ کرسکتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبود ان باطلہ کو (نعوذ باللہ) گالیاں دیا کرتے تھے؟ بلکہ کفار مکہ کا مطلب بہ تقا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود وں کا ایسے انداز میں تذکرہ نہ فرما کمیں جس سے ان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود وں کا ایسے انداز میں تذکرہ نہ فرما کمیں جس سے ان کی شان میں کی آتی ہوا ور ان برعیب بڑتا ہو۔

عربی توعربی رہی بھی کھاراُردو میں بھی گالی اپنے معروف معنی میں اِستعالٰ نہیں ہوتی بلکہ محض کر ابھلا کہنے ہراس کا اِطلاق کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً ملک صاحب نے خود اپنی کتاب کے صفحہ: ۹۹ پر ابوخنف (شیعی راوی) کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ:

"مولانا مودودی کے دُوسرے بہت سے ناقدین نے

بھی اس راوی کو بے تحاشا گالیاں دی ہیں۔'

اب کیا ملک صاحب کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ ان ناقدین نے اس راوی کو مال بہن کی غلیظ گالیاں دی ہیں بلکہ مخض اس راوی پر جرح کرنے کو ملک صاحب نے گالی سے تعییر فرمادیا ہے۔ ملک صاحب نے لفظ مسب کا آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے متعلق اِستنعال تعییر فرمادیا ہے۔ ملک صاحب نے لفظ مسب کا آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے متعلق اِستنعال

كرنے كاجواب بيديا ہے كه:

، ایس می الله علیه وسلم کی لعنت اور سب بھی اُمت سے لئے وُ عابن جاتی ہے۔''

لیکن اس سلیلے میں عرضیکہ اس میں ہمارا کوئی جھگڑ انہیں ہے۔ یہاں بات ہورہی ہے کہ لفظ سب کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، ہرجگہ بیگالی کے معنی میں اِستعمال نہیں ہوتا۔ اور اس بات کی تروید کی جرائت ملک صاحب اپنے مقالے میں کہیں بھی نہیں کر سکے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فزد کی بھی بیہ بات مسلم ہے۔

ان تمام دلائل کی روشنی میں بیہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ عربی میں لفظ سَب کامفہوم بہت وسیع ہے، ہر جگہ موقع وکل کے مطابق معنی کیا جائے گا۔ جیسا کہ ملک صاحب لکھتے ہیں:

'' یہ بات ظاہر ہے کہ مب وشتم کا انداز اور اس کے اسلوب والفاظ ہر حال میں ایک نہیں ہوسکتے ، اس میں فریقین کی ذات اور حیثیت جس مرتبہ ومنزلت کی حامل ہوں گی ،سب وشتم کے الفاظ بھی اس کے موافق ہوں گے ، اور بسااوقات ایک ہی تشم کے الفاظ ایک موقع وکل میں سب وشتم پرمحمول ہوں گے اور دُوسرے مقام پر نہ ہوں گے۔''
مظام پر نہ ہوں گے۔''

'' اب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ذات ِ اقد س تو بهت اعلی دار فع ہے، ہم تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں بھی بیدگمان نہیں کر سکتے کہ وہ خدانخو استہ کسی کو مال بہن کی گالیاں دیتے ہوں گے جیسی کہ اجد شم کے لوگ دیتے ہیں۔' ملک صاحب کی مذکورہ بالا عبارت نے تو خود مودودی صاحب کی عبارت کی جزیں بھی کاٹ ڈالیں کیونکہ انہوں نے اپنی عبارت میں ایک غیراَ خلاقی وغیر إنسانی فعل کو حضرت امیرمعاوریاً وران کے گورنروں کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ان کی عبارت پڑھنے والے سا دہ لوح عوام اور ان کے عقیدت مند تو حضرت معاویہ اور ان کے تمام گورنروں کے بارے میں یہی تأثر قائم کریں گے کہ وہ نعوذ باللہ ماں بہن کی گالیاں ویتے ہوں گے۔ بہرحال ملک صاحب نے وُ وسر کے فظوں میں تقریباً یہ بات سلیم کرہی لی کہ سب کامفہوم عربی میں بہت وسیع ہے اور ہرجگہ موقع کل اور فریقین کے زینے کودیکھ کرمعنی کیا جائے گا۔ بس يهي حال ہے مسلم وتر مذى شريف كى اس روايت كا كەيبال لفظ سَبّ گالى کے معنی میں اِستعمال نہیں ہوا۔ دراصل اس روایت کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں بات بوری طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔ پہلی بات رہے کہ اس روایت کے بارے میں بیربات واضح نہیں کہ بیامیر معاویتے کے دور کی بات ہے یا جنگ صفین کے زمانے کی؟ البدایة کی ایک اور روایت (جوہم آ گے تقل کرنے والے ہیں) ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ صفین کے زمانے کی بات ہے اور اس وقت حضرت علیؓ اور حضرت معاویدؓ کا إختلاف نقطهُ عروحٌ برتها،تو ان حالات میں حضرت امیرمعاوییؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہے كها: "ما منعك ان تسب أبا تراب؟" كرآب كوحضرت على سے ناراض مونے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لین آب ان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں سعد ابن ابی و قاص ؓ نے حضرت علیؓ کے وہی تبین فضائل بیان کئے ہیں کہ میں اس شخص کی مخالفت کیے کرسکتا ہوں جس کے بارے میں آ قامدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاف بیان فرمائے ہول۔اس کے بعد سعد ابن الی وقاص کے احتجاج کا کوئی تذکرہ ہیں ہے۔ ہماری مذکورہ بالاتو جیدگی تا ئیرالبدایۃ کی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جس ميں حضرت معاوية نے سعد بن الى وقاص عدان الفاظ ميں سوال كياہے: "مالک لم تقاتل معنا؟" كهآب بهارے ساتھ لكر (حضرت على كے خلاف) كيوں نبيں اڑتے؟ تو معدَّ في جواب ديا: "ما كنت لِأقاتِلَ رَجُلًا قال له رسول الله" كهين الشخص

ے نہیں اڑسکتا جس سے رسول القد علی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہو: "أنت مِنت مِنت بمنزلة هارون من موسی" كرمير الله الله عليه ہوجيے ہارون من موسی" كرمير الله الله عليه ہوجيے ہارون من موسی "كرمير الله عليه من الله عليه الله الله عليه عن ۱۹۵۹)

اس روایت کی مدد سے بیہ بات بھی صاف ہوگئ کہ سلم و تر مذی کی روایت میں سبت سے مرادگا کی نہیں بلکہ مخالفت اور ناراضگی ہے، اور بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بیہ صدیث جنگ صفین کے زمانے کی ہے جس زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ گا اختلاف بام عروج پر تھا، اس موقع پر بعض صحابہ کرام شنے گوشہ شینی اختیار کر رکھی تھی۔ چونکہ حضرت معاویہ خون خون بجانب جمحقتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ سعدا بمن ابی وقاص کو کھی ساتھ ملانا چاہے تھے لیکن انہوں نے ساتھ دینے سے اپناعذر پیش کردیا۔ ابی وقاص کو کھی ساتھ ملانا چاہے جوملک صاحب نے سعدا بمن ابی وقاص کا نقل کیا ہے کہ:
اور یہی مطلب آسی جملے کا بھی ہے جوملک صاحب نے سعدا بمن ابی وقاص کا نقل کیا ہے کہ:
آمادہ کیا جائے تو میں ہر گزان کی مخالفت پر آمادہ نہیں بول گا۔''
آمادہ کیا جائے تو میں ہر گزان کی مخالفت پر آمادہ نہیں بول گا۔''
اب تک ہم جس روایت پر تبھرہ کر چکے ہیں، ملک صاحب اس کوفل کرنے کے بعدلکھتے ہیں کہ:

"ان روایات سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر معاویہ فی سے علی کا ایک عام طریقہ رائج کر رکھا تھا حتی کہ انہوں نے حضرت سعد جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی اس کا تھم دیا ......سعد کو صاف بیانی سے کام لینا پڑا۔"

ہماری اُوپر بیان کی گئی تفصیل کے بعد ملک صاحب کے ان الفاظ سے جان نکل جاتی ہے ہوں الفاظ سے جان نکل جاتی ہے ہوں اس کی کوئی وقعت باتی نہیں رہتی۔ جیرت ہے روایت بھی دراصل ایک ہی ہے صرف دو کتابوں مسم ، تر مذی نے اسے نقل کیا ہے ، اور نتیجہ بیا خذ کیا جار ہا ہے کہ معاویہ نے سب وشتم کا عام طریقہ درائج کرویا تھا۔

## سب وشتم کے بارے میں شاہ عبد العزیز کا قول

مسلم وترندی کی روایت میں لفظ منہ کے متعلق ملک صاحب نے فرآوئی عزیزی (ج:۱ ص:۳۱۳) سے شاہ عبد العزیز کا قول بھی نقل کیا ہے جس میں شاہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ:

"اس حدیث میں لفظ سب کوظاہر ہی پرخمول کیاجائے
گا،اس لئے کہ قبال تواس سے بھی زیادہ فتیج ہے، جب امیر معاویہ کا
حضرت علی سے قبال کرنا ثابت ہے تو پھر سب وشتم کا درجہ تواس سے
کم ہے، لہٰذااس کی کوئی تاویل و توجہ نہیں کی جائے اوراس کوظاہر ہی
محمول کیاجائے۔"

لیکن اس کے جواب میں عرضیکہ شاہ صاحب کے پورے فتوے بڑمل کرنا جاہئے تھا،اس لئے کہ انہوں نے اس فتوے کے آخر میں ریجی تحریر فرمایا ہے:

"زبان طعن ولعن بندر کھنا جائے ، اسی طور ہے کہنا جا ہے ۔ جبیراصی بڑے ان کی شان میں کہاجا تا ہے۔"

اب قارئین خود إنصاف فرمائیس که مودودی صاحب کی عبارت میس حضرت محاویه کوصری غیراً خود انصاف فرمائیس که مودودی صاحب کی عبارت میس حضرت محاویه کوصری غیراً خلاقی اورغیر إنسانی فعل کا مرتکب قرار دیا گیاہے، بیعن طعن ہیس تواور کما ہے؟

وُوسری بات ہیہ کہ اس فناوئ عزیزی میں اس صفحے کے بعد متصل وُوسرے صفحے: ۲۱۳ پرشاہ صاحبؓ نے اس کے جواب میں عوال کیا گیا ہے تو شاہ صاحبؓ نے اس کے جواب میں علامدنووی کا یہ قول فل کیا ہے کہ جس کا ترجمہ انہی کے الفاظ میں ہیہ:

معنی کے اعتبار سے صحابہؓ کی شان میں سوءِظن کا احتال ہوتا ہے تو معنی کے اعتبار سے صحابہؓ کی شان میں سوءِظن کا احتال ہوتا ہے تو

واجب ہے کہ ان احادیث کی تاویل کی جائے اور علماء نے کہا ہے کہ ثقات سے الی کوئی روایت نہیں مگراس کی تاویل ممکن ہے۔'' ثقات سے الی کوئی روایت نبیل مگراس کی تاویل ممکن ہے۔''

اب دیانت داری کا تقاضا تو بیتھا کہ ملک صاحب، شاہ صاحب کے اس قول کو ہمی نقل کر دیتے جوان کے مائل قول سے رُجوع پر دَلالت کر رہا ہے، اس قول کے بعد مسلم ورّ ندی کی اس حدیث کی شاہ صاحب نے ایک اور بہترین توجیہ فل کی ہے۔

#### كتب حديث سي ثبوت

ملک صاحب نے تاریخ کے علاوہ حدیث کے چندو گرکتب کے حوالے بھی دیئے ہیں، ان حوالوں کو بھی نقل کر کے ہم ان پر تنجرہ کریں گے، لیکن ہم قارئین کو مردست ہی بتا دیتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی روایت سے مولا نا مودودی صاحب کا پہلا دعویٰ (کہ حضرت امیر معاویہ نتود بر مرم نبر حضرت علی پر سب وشتم کیا کرتے ہتھ) تابت نہیں ہوتا۔

## أمم سلمه كاروابيت

ملک صاحب نے منداحمہ سے اُمِّ سلمہ کی روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے بعض اصحاب سے کہا: "أیسب رسول الله فیہ کم علی المنابو؟" کیاتم لوگوں کے ہال منبرول پر کھڑ ہے ہوکررسول الله پرسب وشتم کا اِرتکاب کیا جاتا ہے؟" لوگوں کے دریافت کرنے پروضاحت فرمائی: "ألیس یسب علی و من أحبه؟" کیا حضرت علی پرسب وشتم نہیں ہوتا؟ اوران سے مجت کرنے والول پرسب وشتم نہیں ہوتا؟ اس روایت کوفقل سب وشتم نہیں ہوتا؟ اوران سے محبت کرنے والول پرسب وشتم نہیں ہوتا؟ اس روایت کوفقل سب وشتم نہیں ہوتا؟ اس روایت کوفقل سب وشتم نہیں ہوتا؟ اوران سے محبت کرنے والول پرسب وشتم نہیں ہوتا؟ اس روایت کوفقل سب وشتم نہیں کوفتا کے بعد ملک صاحب فرماتے ہیں کہ:

'' ان احادیث میں منبروں پرجس سب وشتم کا ذِکر ہے وہ بالیقین عہد معاویہ ہی سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ حضرت اُمّ

سلمہ کی وفات امیر معاویہ کی وفات سے ایک سال پہلے ۵۹ھ میں ہوچکی ہے''

ملک صاحب کی بیعادت ہے کہ وہ ہر بات کو بے چون و چراحضرت معاویہ نے وے باندھ دیتے ہیں، اصل بات بیہ ہے کہ اُمِّ سلمہ کی وفات کے بارے ہیں البدایہ (ج: ۸ ص: ۱۱۳) ہیں دوا قوال نقل ہیں، ایک تو بہی ۵۹ھ کا قول ہے، بی تول واقد می کا ہے، ور را تول ابن ابی خیرہ ہے منقول ہے کہ اُمْ سلمہ کی وفات بزید بن معاویہ کے دور ہیں ہوئی علامہ ابن کی ٹر نے ای دُوسر قول کوران حقور ار دِیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کی سلمہ وی علامہ ابن کی ٹر نے ای دُوسر قول کوران حقور ار دِیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کی تا سیران احادیث ہے ہوتی ہے جو اُمِّ سلمہ شہادت حسین کے بارے میں مروی ہیں۔ ان سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اُمِّ سلمہ شہادت حسین کے بعد بھی زندہ رہیں اور شہادت حسین کے بارے میں مورضین کے سامہ کی تعدنہ جانے اُمِّ سلمہ کی بارے میں مورضین کے ۱۳ ھے کہ اور ال سلمہ کی بارے میں منقول ہیں ، اور اس کے بعد نہ جانے اُمِّ البدایۃ کے ج کہ کے صفحہ ۱۵۹۸،۵۹ پر اف روایات کونٹل کیا ہے جو اُمِّ سلمہ کے بارے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں منقول ہیں جن میں ان کا شہادت حسین کی برائے میں کہ کیا کے میں کرنا ، رونا اور بے ہوئی ہونے کا ذیکر ہے۔

اس تمام تفصیل کی روشی میں ہے بات واضح ہوگئ کہ اُم سلمہ کی من وفات کے متعلق ۵۹ ھا قول صحیح نہیں ہے۔ جب ۵۹ ھا قول ہی صحیح نہیں تو پھر ملک صاحب اُم سلمہ کی روایت کے متعلق کیے ہے بات بقین طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بالیقین حفرت معاویہ کے دور ہی کی بات ہے، اور اس روایت میں خود اس بات کی تصریح بھی موجو زنہیں، جب تصریح نہیں ہے اور بات مہم ہے تو پھر خواہ نخواہ کیوں ایک صحافی رسول کو تہم اور ان کے کروار کو واغد اربنایا جارہا ہے۔ اور پھر ایک ایسے صحافی رسول کے بارے میں جن کی سیاسی بصیرت واغد اربنایا جارہا ہے۔ اور پھر ایک ایسے صحافی رسول کے بارے میں جن کی سیاسی بصیرت سے غیروں کو بھی اِ اُکا رنبیں تھا، وہ آخر کیے اہلی بیت اور خصوصاً حضرت علی کی خدمت کی رسم تو ایک کر رسے تم م لوگوں کو اپنا مخالف بناسکتے ہیں۔ سیاسی بصیرت تو ایک طرف اخلاقی لحاظ ہے گا تا سے بھی ان سے اس بات کا صدر تا ممکن ہے اُلٹا ان کی زبان سے حضرت علی کی تعریف اور

اہل بیت کی خصوصی رعابیت رکھنا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا ثابت ہے۔ لہذا مولانا مودودی صاحب کے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے بیردوایت بھی نا کافی ہے۔

# ابودا ؤ دومنداحمه كي روايت كاحواليه

مل صاحب نے کتبِ حدیث میں سے ابوداؤد کا حوالہ بھی دیا ہے، ملک صاحب کے مطابق وہ روایت سعید بن زید سے مروی ہے، حالانکہ بیدؤرست نہیں، دراصل اس کے اصل راوی ریاح بن حارث ہیں، راوی کہتے ہیں کہ:

''نہم ایک شخص کے ساتھ کونہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں سعید بن زیر تشریف لائے، ان کا استقبال کرنے کے بعدان کو بٹھایا گیاای دوران اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا اوراس نے لگا تار بُر ابھلا کہا، سعید بن زیر کے در یافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ (نعوذ باللہ) حضرت علی کو بُر ابھلا کہدر ہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس ہم بیٹھے تھے اس پر سعید بن زیر نے ان ان کوز جروتو نیخ کی اور فر مایا کہ ریہ سب آپ کے سامنے ہور ہا ہے اور آپ انہیں روکتے نہیں۔''

اس دوایت میں تصریح نہیں کہ سعید بن زیڈنے کس کو زجر وتو نیخ کی ، البتہ مسند احمد کی دوایت میں ملک صاحب کے مطابق اس سے مراد مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ بہر حال اس دوایت کے متعلق عرضیکہ اس سے بھی مولانا مودودی صاحب کا وہ دعویٰ (کہ حضرت امیر معاویہ برسر منبر حضرت علی پر سب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے) تابت نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ دُوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے سب وشتم کا الزام اور ذمہ داری کیے حضرت امیر معاویہ پر ڈالی جاسکتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس دور میں خوارج کا فتنہ عرف تر برتھا اور ظاہر ہے کہ ایس عام اول میں ایک خارجی بی ایسی جساوت کر کے اپنا ایمان کے عام آدمی بی ایسی جساوت کر کے اپنا ایمان

دا ؤپرلگاسکتا ہے۔ بہر حال اس روایت سے بھی مولا نا مودودی صاحب کا پہلا دعویٰ ثابت نہیں ہور ہا۔

نوٹ: - کتبِ حدیث (بشمول ترفری وسلم) کے یہی چندحوالے ہیں (جن سے مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ ثابت نہیں ہورہا) جنہیں ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے جھے ہیں بھی پوری توت کے ساتھ دوبارہ بھی دُہرایا ہے اور انہی حوالوں کے بل بوتے پر ملک صاحب لکھتے ہیں:

'' کیا این ماجہ سنن افی داؤد اور مسندِ احمد دالی روایات کے راوی بھی شیعہ ہیں؟ یا جھوٹے ہیں؟''

ہم کہتے ہیں یقینا ایسانہیں ہے، ہم نے کب ایسا کہا ہے؟ لیکن اس سے مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ کہاں ثابت ہور ہاہے کہ حضرت معاویہ بر مرمز مرحضرت علی پر سب وشتم کی ہو چھاڑ کرتے تھے؟ قار مین خود إنصاف فرما کیں کہ کیا ان روایات سے ملک صاحب کے دعوے کی تائید ہورہی ہے؟ بہر حال یہاں تک پہلے دعوے کے متعلق ملک صاحب نے جتنی روایات پیش کی تھیں ان پر تیمرہ کمل ہوگیا۔ اب ہم آگے دُوسرے دعوے پر ملک صاحب کی نقل کردہ روایات پر تیمرہ کریں گے۔

مسكهسب وشتم اورحضرت معاوية كورنر

مولانامودودی صاحب نے اپنی عبارت میں دُوسرادعویٰ بیکیاتھا کہ:

"" حضرت امیر معاویہ کے تمام گورنر بھی بیر کرکت (لیعنی برسرِ منبر حضرت علی پر سب وشتم کی بوجھاڑ) ان کے تکم سے کیا کرتے نتھے۔"

کرتے نتھے۔"

اس دعوے کی دلیل میں مولانا مودودی صاحب نے صرف دوروا نیوں کا حوالہ دیا تھا، ایک سے تابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویۃ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو با قاعدہ سپ علیٰ کی تا کیدفر مائی تھی ، اور وُ وسری ہے معلوم ہوتا ہے کہ مروان بن تھم ایپے خطبوں میں حضم ایپے خطبوں میں حضرت علیٰ برست کیا کرتا تھا۔

الف: - ان میں پہلی روایت (مغیرہ بن شعبہ کے متعلق) کے بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے تفصیل کے ساتھا ہے مقالے کے پہلے جصے میں بتادیاتھا کہ:

'' اس کے تمام راوی از اُول تا آخر شیعہ بی شیعہ بیں اور
ان میں سے بعض کو علمائے اسائے رجال نے '' کذاب' تک کہا

ہاس لئے بیروایت قابلِ إعتماد نہیں۔''

ملک صاحب اس روایت کواپنے مقالے کے دونوں حصوں میں صحیح تو ثابت نہ کر سکے، ہاں البتہ اس کے جواب میں مقالے کے پہلے جصے میں '' رُ واق تاریخ'' کے عنوان سے لمبی چوڑی بحث کی ہے، لیکن بقول مفتی تقی عثانی صاحب اس میں سب وہی باتیں دُہرائی ہیں جومولا نا مودودی صاحب نے '' خلافت و ملوکیت' کے ضمیعے میں کمصی ہیں، مفتی تقی عثانی صاحب کے مقالے کی ساتویں قسط (تاریخی روایات کا مسکلہ) ملک صاحب کی اس بحث کے بعد شائع ہوئی تھی اس میں تمام ولائل پر مفصل گفتگو کر کے ان کا جواب دیا جاچکا ہے، قارئین اس کی طرف رُجوع فرمائیں، یہاں اعادے کی ضرورت نہیں۔

ب: - وُوسری روایت (جومروان بن عَم کے متعلق ہے) کے بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے بخاری شریف کی ایک حدیث سے ثابت کیا تھا کہ مروان بن عکم کا سب کیا تھ ؟ دراصل وہ حضرت علیؓ کے لئے" ابوتراب" کالفظ اِستعال کرتا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علیؓ کو بیار سے پکارتے تھے، ایک شخص نے اس معاملے میں باقاعدہ حضرت ہل سے شکایت کی کہ مدینہ کا گورز حضرت علیؓ پر مسّب کرتا ہے، یعنی انہیں باقاعدہ حضرت ہل سے شکایت کی کہ مدینہ کا گورز حضرت علیؓ پر مسّب کرتا ہے، یعنی انہیں ابوتراب کہتا ہے، اس پر حضرت سہل ؓ نے انہیں بتایا کہ یہ بیارالقب تو انہیں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ اس بارے میں مفتی تھی عثانی صاحب نے فرمایا تھا کہ:

اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ اس بارے میں مفتی تھی عثانی صاحب نے فرمایا تھا کہ:

احمقانه تعریض تو ہوسکتی ہے لیکن اس کو' سب وشتم کی بوجھاڑ' نہیں کہا جا سکتا ۔''

لیکن ملک صاحب نے اسے سب وشتم کی بوجھاڑ ثابت کرنے کے لئے اپنے مقالے کے دُوسرے جصے میں دوحوالے دیئے ہیں، پہلاحوالہ البدایة کا ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ:

'' بنواُ میہ کے بعض افراد حضرت علی کی کنیت ابوتر اب کی وجہ ہے آپ کی عیب چینی کرتے ہے۔'' وجہ ہے آپ کی عیب جینی کرتے ہے۔''

لیکن اس نے تو اور بھی اس بات کی وضاحت ہور ہی ہے کہ نہ صرف مروان بلکہ بنوا میہ کے بعض دیگر افراد کے سب وشتم کی حقیقت بھی یہی '' ابوتر اب' تھا، اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بیدا یک احتقانہ تعریض تو ہوسکتی ہے گرسب وشتم کی بوچھاڑ اس کونہیں قرار ویا جاسکتا۔

ملک صاحب نے محمود عبای صاحب کے کی پیرد کار کے حوالے ہے اکتھاہے کہ:

'' مروانیوں کی معنوی ذُرِّیت آج بھی موجود ہے جواس
لفظ کونشا نہ تضحیک بنا کر حضرت علیٰ پرسب وشم کی مثل کررہی ہے۔'

لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابوتر اب کا لفظ آج اِستعال ہو یا آج سے برسوں پہلے،
ہرصورت یہ حضرت علیٰ کو آ قامد نی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کر دہ پیار القب ہے، جولوگ اسے
ہرصورت یہ حضرت ہرائے حقارت اِستعال کریں گے اس کا وبال انہی پر پڑے گا، لیکن پھر بھی
اس وغلط گالی یا ماں بہن کی گالی یاسب وشم کی ہوچھاڑ کیے کہا جاسکتا ہے؟ مودودی صاحب
کا دعویٰ اس سے پھر بھی ٹا ہت نہیں ہوتا اور اگر ملک صاحب خواہ نخواہ اپنی ہی بات پر مصر ہیں
تو پھرائن کے ہم نواؤں سے ترارش ہے کہ برائے مہر بانی وہ حضرت علیٰ کے ایک فوجی افسر
حضرت جارہے بن قدامہ کی مبارک رُوح کی طرف بھی کوئی فتویٰ رسید فرماویں جنہوں نے
ایک مرتبہ حضرت ابو ہر بری ؓ کو ابوسنور ( بلی والا یا بلی کا با ہے ) کے نام سے یادکیا تھا۔

ج:-ائے مقالے کے دُومرے جھے میں ملک صاحب نے مروان کاسب وشتم النہ سے کے مزید بھوت تاریخ النحلفاء امام سیوطی اور تطهیر البخان (لا بن حجر کالی ) کے حوالے سے فراہم کیا ہے۔ روایت کا خلاصہ بقول ملک صاحب سے ہے کہ:

'' مروان نمازِ جمعہ میں حضرت علی اور اہلِ بیت کو جس طرح گالیاں ویتا تھا اس سے ننگ آ کر حضرت حسن عین اِ قامتِ جمعہ کے وقت مہر میں آتے تھے، آخر مروان نے ایک قاصد بھیج کر گالی دی ''

آگےروایت میں جو کھے ہوہ نا قابلِ بیان ہے، اس روایت کے لئے ملک صاحب نے ندکورہ بالا دو کتابوں کے حوالے دیئے جیں تظہیرالجنان میں تو پر وایت بغیر سند کے نقل کی گئی ہے البتہ اس کے مقابلے میں علامہ سیوطیؓ نے '' تاریخ الخلفاء'' میں بیروایت باسند نقل کی گئی ہے البتہ اس کے مقابلے میں الک راوی '' عمیر بن اسحاق' کے بارے میں انکہ اساء باسند نقل کی ہے لیکن اس میں ایک راوی '' عمیر بن اسحاق' کے بارے میں انکہ اساء الرجال کے اقوال مختلف جیں، ابوحاتم اور نسائی "کا قول بیہ ہے کہ ان سے عبداللہ بن عول کے علاوہ کسی نے بھی منقول ہے عقبائی نے توان کے علاوہ کسی نے بھی منقول ہے مقبائی نے توان کے علاوہ کسی نے بھی روایت کی سند میں بھی اِنقطاع ہے، کوضعفاء کی فہرست میں شار کیا ہے اور علاوہ از بی اس روایت کی سند میں بھی اِنقطاع ہے، ابن سعد اور عمیر بن اسحاق کے درمیان تقریباً دوسو برس کا فاصلہ ہے، درمیان کے رُواۃ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔

جیبا کہ ہمارے مقالے کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ ابوداؤد کی ایک روایت میں صرف ایک راوی کے مجبول ہونے کی وجہ ہے ملک صاحب نے بڑا داو بلا مجادیا تھا، بیآ خرانصاف کا کونسا پیانہ ہے کہ ای قتم کی روایت اگر آپ کے موقف کے خلاف پڑتی ہے تو آپ اے ردی کی ٹوکری میں بھینک ویئے ہے گریزاں نہیں ہوتے ، اور اگر آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہوتو آپ آ تکھیں بند کر کے اسے لے رہے ہیں۔
کے موقف کی تائید کر رہی ہوتو آپ آ تکھیں بند کر کے اسے لے رہے ہیں۔
اس منقطع روایت کے راوی عمیر بن اسحاق کو عقیلی کے علاوہ ویگر آئمہ اساء

الرجال ابن حبان وغیرہ نے تقدراوی قرار دیا ہے چونکہ تقیلی بسااوقات تقدراو ہوں کو بھی ضعفاء کی فہرست میں شار کر دیتے ہیں اگر اس وجہ سے بیر دایت دُرست مان بھی لی جائے پھر بھی اس روایت کی سند میں اِنقطاع موجود ہے، اس اِنقطاع کو سند میں اِنقطاع کو کی اس روایت کوخواہ کو اہ دُرست ماننے پراڑا ہوا ہوتو ہم کہتے ہیں کہ:

اوّل توبیم وان کا ذاتی فعل تھا،اس ہے مولا نامودودی صاحب کا تمام گورنروں والا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اور اس سے بیجی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بیحرکت حضرت امیر معاویۃ کے تھم سے کیا کرتا تھا۔

دوم بیرکہ اگر وہ واقعی اتنے کھلے عام حضرت علی کو گالیاں ویتا تھا، تو حضرت حسن ان حسین ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ حالانکہ البدایة (ج: ۲۵۸) میں ان وونوں حضرات مروان کے پیچھے نماز کیوں جنے موجود ہے کہ بید دونوں حضرات مروان کے پیچھے نماز کیڑھے تھے۔

سوم بیک اگر مروان کی مجموعی زندگی کوس اسنے رکھا جائے تواس سے باسانی بینتیجہ
افذکیا جاسکتا ہے کہ بعد میں ان کواپنی اس حرکت پر إحساس اور ندامت ہوگئی تھی کیونکہ
البدایۃ (ج: م ص: ۱۵۸) پر بیکھی موجود ہے کہ شہادت حضرت حسین گے بعد مروان نے
ان کے صاجر ادے علی بن حسین کو مدینہ تشریف آوری کے بعد چھ ہزار وینارعطا کے ،اور
وُنیا ہے رُخصت ہوتے ہوئے موت کی سکیوں کے وقت بھی ان کونکر دامن گیر رہی کہ کہیں
ان کے جانے کے بعد ان کا جائشین اولا و نبی سے بدسلوکی نہ کر بیٹھے، چنا نچہ میں موت کے
وقت اپنے جیٹے عبد الملک بن مروان کوخصوصی وصیت جاری فرمائی کہوہ علی بن حسین گے
اس قم کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ای طرح البدایۃ (ج: م ص: ۲۸ می) میں ہے کہ:
در حضرت حسین گی نماز جنازہ کے وقت مروان بن حکم
دور پڑے، تو حضرت حسین گے تجب اور ملامت کرنے پر پہاڑ کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جوسلوک کیا تھاوہ اس پہاڑ

ہے بھی زیادہ کل رکھنے والے نفخص سے کیا تھا۔''

اس سے جہاں ان کا اپنی حرکت سے تو بہ کرنا معلوم ہوتا ہے، وہاں ان کے دِل میں حضرت حسن اور اہلِ ببیت کی عقیدت اور اِحتر ام کا بھی بیتہ چاتا ہے، للبذاکسی کو اُس کے سمی عمل برتو بہ کرنے کے بعد بھی مسلسل کو ستے رہنا کہاں کا اِنصاف ہے...؟

د: - مولانا مودودی صاحب کا ڈومرادعویٰ ثابت کرنے کے لئے ملک صاحب نے حضرت امیر معاوید کے ایک دُومر ہے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق مقالے کے

بہلے جھے میں البدایة كا ايك حوالہ بھی دیا ہے جس میں ہے كہ:

'' حضرت مغیرہ بن شعبہ دورانِ خطبہ حضرت عثمان عی اور ان کے ساتھیوں کی مدح کرتے ہے اور علی کی تنقیص کرتے ہے۔''

لیکن ملک صاحب نے بیر حوالہ اپنے ویئے گئے حوالوں کی تعداد بڑھانے اور قار کین بررُعب ڈالنے کے لئے ویا ہے، در حقیقت علامہ ابن کثیر ؓ نے بیہ بات کی مستقل سند کے ساتھ نقل نہیں کی بلکہ ان کا سب سے بڑا ما خذتاری ظبری ہوتا ہے اور اس روایت کی حقیقت مفتی تقی عثانی صاحب بیان کر چکے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ گل سب وشتم کی حقیقت اُسی روایت میں بیان ہوئی ہے اور وہ اس کے ماسوا کچھ نہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ معضرت عثمان غرقی اور ان کے ساتھیوں کی مدح اور قاتلین عثان کے لئے بدؤ عاکرتے تھے، اور دور کی قابل غور بات ہیہ کہ کہ اس روایت کے تمام راوی شروع تا آخر شیعہ ہی شیعہ ہیں۔ مدر کی والے سے کہ اس سب کے مقالے کے پہلے جھے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ کے سب ملک صاحب نے مقالے کے پہلے جھے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ کے سب مشم کو ثابت کرنے کے لئے ایک اور روایت مند احمد کے حوالے سے نقل کی ہے جس میں ہے کہ:

'' حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے دورانِ خطبہ حضرت علیٰ کی بدگوئی کی بدگوئی کی جس پر سعید بن زیرؓ نے ناراضگی اور تعجب کا إظهار کیا۔'' اس روایت کے راوبوں میں ایک راوی عبداللہ بن ظالم کو اگر چہ اُنمہ اساء الرجال نے ثقہ راوی قرار دیا ہے لیکن تہذیب میں بیصراحت بھی موجود ہے کہ إمام احمد بن طنبل نے اپنی مسند میں اور حاکم نے مشدرک میں ان سے دوشتم کی روایتیں لی ہیں ، ایک وہ جوانہوں نے سعید بن زیڈ ہے روایت کی ہیں ، اور دُوسری وہ جوانہوں نے سعید بن زیڈ کے علاوہ دیگر حصرات سے نقل کی ہیں ، ان کی وہ روایت جوانہوں نے سعید بن زیڈ سے نقل کی علاوہ دیگر حصرات سے نقل کی ہیں ، ان کی وہ روایت جوانہوں نے سعید بن زیڈ سے نقل کی ہیں اُئے اساء الرجال سے جرح منقول ہے ، چنا نچے تھیلی ان کے بارے میں اُئے اساء الرجال سے جرح منقول ہے ، چنا نچے تھیلی ان کے بارے میں اُئے اُس کے بارے کی میں اُئی اُن کے بارے کی ہیں کہ نا کے بارے کی میں اُئے اُس کے بارے کی میں اُئی اُن کے بارے کی میں اُئی اُن کے بارے کی میں اُئی اُن کے بارے کے بارے کی میں اُئی اُن کے بارے کی میں اُئی اُن کے بارے کی میں اُئی اُن کے بارے کی ہیں کہ:

"عبدالله بن ظالم عن سعيد بن زيد كوفي لا

يصح حديثه"

" عبدالله بن ظالم كاسعيد بن زيدكوفي سے روايت كرنا مي

نہیں ہے۔''

یمی بات عقبلی کے علاوہ ابن عدی نے بخاری سے بھی نقل کی ہے (تہذیب ج: ۳ ص: ۳۵۰) لہذااس روایت سے اِستدلال دُرست نہیں۔

نوٹ: - یہاں تک تو ہم نے مولانا مودودی صاحب کے دونوں دعوی کو ساحب کے دونوں دعوی کو ساحب سے دونوں دعوی کو ساحب سامنے رکھ کر ملک غلام علی صاحب کے دیئے ہوئے دلائل کا تجزیہ کر دیا یہ تو ملک صاحب کے ان دلائل کا تجزیہ تھا جوانہوں نے دعووں کو تابت کرنے کے لئے دیئے تھے، اب آگے ہم ملک صاحب کے دیئے ہوئے باتی دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔

سب و شتم کے سلسلے میں حضرت حسن کا حضرت امیر معاویہ ہے معام ہو ملک غلام علی صاحب ہے تاریخ طبری ، العِمر ، البدایة ، الکامل لا بن اثیر ہے بچھے الی علی تنم نقل کی میں جن میں جانب ہے ایس میں میں دھیں تا ہیں جو میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں

الی عبارتیں نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے بوقت سے بوقت سے بوقت سے کہ حضرت علی پر سب وشتم نہیں کیا بوقت سلح ہاتی شرا نظسمیت ایک شرط رہ بھی طے کی تھی کہ حضرت علی پر سب وشتم نہیں کیا جائے گا۔ الکامل لابن اثیر میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ بعد میں جضرت جائے گا۔ الکامل لابن اثیر میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ بعد میں جضرت

امبرمعاویة نے اس شرط کی کوئی پابندی نہیں کی لیکن اس سلسلے میں عرضیکہ اوّل تو سب وشتم ہے ،اں بہن کی غلیظ گالیاں مراد نہیں ہیں جیسا کہ ملک صاحب خود بھی تنکیم کر چکے ہیں بلکہ ان کی مخالفت میں سخت الفاظ کہنا وغیرہ مراد ہیں۔ دوم بیر کہ الکامل لا بن اثیر کی وی گئی عهارت کا جوآخری ٹکڑاہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اس شرط کی پابندی نہیں کی ،اس بات ہے اتفاق مشکل ہے، یہ بات سراسر ویگر تاریخی روایات سے متصادم ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق کوئی بھی الیمی روایت (نہ کے سے پہلے اور نہ ہی بعد میں )نہیں ملتی جس . ہے اس بات کا نبوت ماتا ہو کہ نعوذ مالٹدوہ بذات خود حضرت علیؓ پرسب وشتم کرتے ہوں اور جور دایات ملک غلام علی صاحب نے پیش کئے تھے۔اوّل ان میں اس طرح کی صراحت موجود نہیں۔ دوم بیر کہ ان روایات کی حقیقت بھی ہم اپنے مقالے کے شروع میں واضح کر چکے ہیں ، اور ہم دعوے سے بیہ بات عرض کرتے ہیں کہ کے اور معاہدے سے پہلے بھی الیی کوئی روایت نہیں ملتی بلکہ تاریخی روایات کوٹٹو لنے کے بعد حضرت امیر معاویہ آپ کو حضرت علیؓ کی مدح میں رطب اللسان نظر آئیں گے، اس طرح کی کئی ایمان آفروز روایات مفتی تقی عثانی صاحب نے اینے مقالے کے پہلے جصے میں درج کی ہیں، وہیں و مکھ لی جائمیں ، یہاں اعاد ہے کی ضرورت نہیں الیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک صاحب نے باسانی ان تمام روایات کونظراً نداز کردیا اور اُلٹے سیدھے عنوانات قائم کرکے ان کی تر دید منروری جھی۔

علامہ دینوریؓ نے اپنی کتاب الا خبار الطّوال کے صفحہ: ۲۲ پر درج کیا ہے کہ:

'' حضرت معاویہؓ کی پوری زندگی میں حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کوان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں اُٹھائی پڑی، نہ انہوں نے ان کی طرف سے اپنے بارے میں کوئی بُری بات دیکھی ۔ حضرت معاویہؓ نے ان سے جوعہد کئے تھان میں سے دیکھی ۔ حضرت معاویہؓ نے ان سے جوعہد کئے تھان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کی ، اور بھی ان کے ساتھ حسنِ سلوک

#### کے طرز کونہ بدلا۔''

اس عبارت بیں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ امیر معاویڈ نے حضرت حسن کے ساتھ جوعبد کئے ان بیل ہے کسی بات میں بھی پوری زندگی انہوں نے مخالفت نہیں کی ، لبذا الکامل لابن اثیر کی عبارت ان تمام تضریحات کے خلاف ہے بلکہ دعوی بلادلیل ہے ،اس وجہ سے ریعبارت استدلال میں نہیں پیش کی جاسمتی۔ ماضی بعید کے بعض علماء کے حوالے ماضی بعید کے بعض علماء کے حوالے

ملک صاحب نے اپ مقالے کے وُدسرے جھے ہیں بجائے اصل ما خذاور باسندروایات کے استدلال کا وُرسراؤخ اِختیار کرکے قارئین پر رُعب وُالنے کی کوشش کی ہے، وہ اس طرح کے انہوں نے بعض ماضی بعید کے علاء کا سہارالیا ہے، ان میں سے ایک حوالہ شہورمورخ ابوالفد اء عمادالدین اساعیل شافع کی کتاب المختصر فی اخبارالبشر کا دیا ہے، لیکن اہل علم حضرات تو جانے ہیں اور ساوہ لوح قارئین کی اطلاع کے لئے میں عرض کرویتا ہوں کہ ان سے مرادو، کی البدایة کے علامہ ابن کثیر ہی ہیں، کوئی نئی شخصیت مراذ ہیں، طاہم ہوں کہ ان سے مرادو، کی البدایة کے علامہ ابن کثیر ہی ہیں، کوئی نئی شخصیت مراذ ہیں، طاہم ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں سب وشتم کے بارے میں وہ بی پچھ تی کیا ہے جوانہوں نے البدایہ میں نقل کیا ہے، اور اس ماخذ تاریخ طبری ہی ہوتا ہے، اور سب وشتم کے سامہ کی جانچی ہے، خدا جانتا ہے کہ وشتم کے سلطے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جاچی ہے، خدا جانتا ہے کہ وشتم کے سلطے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جاچی ہے، خدا جانتا ہے کہ وشتم کے سلطے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جاچی ہے، خدا جانتا ہے کہ وہتم کے سلطے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جاچی ہے، خدا جانتا ہے کہ وہتم کے سلطے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جاچی ہے، خدا جانتا ہے کہ وہتم کے سلطے میں تاریخ طبری کی روایات کی حقیقت بیان کی جاچی ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ بیاں ملک صاحب نے علامہ ابن کثیر گاغیر معروف نام کیوں تحریکیا ہے؟

علاوہ ازیں ملک صاحب نے ایک مصری عالم استاذ محمد ابوز ہرہ کی تاریخ المذاہب الاسلامیہ، امام ابن حزم اندلی کی جوامع السیر ق، ڈاکٹر عمر فروخ کی الخلیفة الزاہد اور ای طرح شخ محمد بن احمد السفارینی الحسنبلی کی کتاب لوامع الانوار کی عبارتیں نقل کی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں عرضیکہ اوّل توان حضرات نے سب وشتم کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں مکھا، اور لفظ سب وشتم کامفہوم تفصیلی طور پر واضح کیا جاچ کا ہے۔ وُ وسرایہ کہان کی سے لفظ نہیں مکھا، اور لفظ سب وشتم کامفہوم تفصیلی طور پر واضح کیا جاچ کا ہے۔ وُ وسرایہ کہان کی سے

ست اصل ما خذنہیں ہیں، ان کی بنیاد بھی وہی تاریخی روایات ہیں جن کی حقیقت ہم شروع میں واضح کر چکے ہیں۔ تیسرایہ کہ غیر معتبر روایات سے ثابت شدہ ایک بات کواگر بار فال کر دیا جائے تو اس سے وہ بات تاریخی حقیقت نہیں بن جایا کرتی بلکہ اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے۔

من ل کے طور پر نظبہ بن حاطب انصاری کے واقعے ہی کو لیجئے! آج کل کی تقریباً تمام متداول تفاسیر کی زینت بنی ہوئی ہے، ایک تحقیق کے مطابق ۲۰ سے زیاوہ تفاسیر نے باہر ویداس واقعے کا اصل ما خذطبر انی، ابن مردویہ، ابن الی باہر ویداس واقعے کو نقل کیا ہے، حالا نکہ اس واقعے کا اصل ما خذطبر انی، ابن مردویہ، ابن الی حاتم اور بیہی ہیں، جنہوں نے ضعیف اسناد کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اس کی نشاند ہی اپنی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول میں کردی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعد کے مفسرین ایک دُوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اس واقعے کو بلاتر دیدنقل کرتے گئے، تو کیاس نقل درنقل سے میدواقعہ تاریخی حقیقت بن گیا؟

علامہ شائ آپنی کتاب شرح عقو درسم المفتی میں لکھتے ہیں کہ اکثر مؤلفین ایک و مرے پر اِعتاد کرتے ہوئے ایک و وسرے کی کتابوں میں دیئے گئے حوالوں کو بلاتحقیق نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل ماخذ میں ان کا نام ونشان ہی نہیں ہوتا۔ اپنی ای کتاب میں مشہور مشہور علاء اکابر کی اس قسم کی کئی مثالیں انہوں نے چیش کی ہیں۔خود بندہ کو بھی اس کی جندایک مثالیں میں خوف طوالت کی وجہ نے قل نہیں کی جار ہیں، ورنہ اس قسم کی مثالیں اگر تلاش کی جا رہیں، ورنہ اس قسم کی والوں کے لئے ایک مثال بھی تالیف کی جا سکتی ہے، مانے والوں کے لئے ایک مثال بھی کافی ہوتی ہے۔

بہرحال اصل ما خذہ ہے جو چندایک روایات ملک صاحب نے نقل کی تھیں، ان کی حقیقت ہم بیان کر چکے ہیں، الہٰ دابعد کے مصنفین (جن کے مدنظر بھی یقیناً وہی روایات ہیں) کے فقی کرنے ہے ہیں، لہٰ دابعد کے مقیقت کیے بن سکتی ہے؟ اسی طرح کی روایات ہیں) کے نقل کرنے ہے سب وشتم تاریخی حقیقت کیے بن سکتی ہے؟ اسی طرح کی روایات کے متعلق علامدا بن تیمید ہیں ہیں کہ نامید تابید ورکتاب ' العقید ۃ الواسطیہ'' کے صفحہ: ۹ ہم ہم پر لکھتے ہیں کہ:

''جن روایات سے صحابہ کرام کی گرائیاں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پچھتو جھوٹ ہیں اور پچھالیں ہیں کہان میں کہان میں کمی بیش کردی گئی ہے اور ان کا اصل مفہوم بدل دیا گیا ہے، اور ان کا میں سے جوروا بیتی صحیح ہیں ان میں صحابہ معذور ہیں۔''

#### وفات علی کے بعد

، تاریخی روایات بیں لعن طعن اور سب وشتم کے مہم کی جوتفصیل ملتی ہے وہ یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے اس طرح کی روایات ملتی ہیں، چنا نچہ مفتی تقی عثانی صاحب نے حضرت علی کی طرف منسوب کئی اس طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ملک صاحب فرماتے ہیں کہ:

"اگریسلسلہ حضرت علیٰ کی زندگی تک محدودر ہتا، تب بھی اس فعل کے صدور کو لائق اغماض سمجھا جاسکتا تھا.....لیکن حضرت علیٰ کی شہادت بالخصوص حضرت حسن کی امیر معاویۃ کے مقابلے میں دست برداری کے بعداس مہم کو یک طرفہ جاری رکھنے کا آخر کیا جواز ہوسکتا تھا؟"

لیکن شاید ملک صاحب اس حقیقت کونظر اُنداز کرر ہے ہیں کہ اس سلسلے کا تذکرہ تاریخی روایات میں (حضرت علیٰ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے دورِ حکومت میں بھی کی دوطرفہ ہی ماتا ہے۔ چنانچہ حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق علامہ ابن جریر اور ابن کثیر قرماتے ہیں کہ:

"انهم كانوا ينالون من عثمان ويطلقوان فيه مقالة الجور" ترجمہ: - ''میالوگ حضرت عثمان کی بد گوئی کرتے تھے اور ان کے بارے میں طالمانہ باتیں کرتے تھے۔'' اس طرح البدایة (ج:۸ ص:۵۰) میں ہے:

"وِقد التف على حجر جماعات من شيعة على

..... ويسبون معاوية ويتبراون منه"

ترجمه:- '' حضرت حجر کوشیعان علی کی بچھ جماعتیں لیٹ "تی تھیں .....اور حضرت معاویہ گویڈ ابھلا کہتی تھیں۔''

یدروایتی بتارہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی غالی شیعانِ علی نے سبِ معاویہ کا شیعانِ علی اپنے لیب میں سبِ معاویہ کا خاری رکھا تھا، یہاں تک کے حضرات جمرابین عدی کو بھی اپنے لیب میں کے حسرت امیر معاویہ نے بُر ابھلا کہنے کے جرم میں کسی کی گرفت بھی نہیں کی جبیا کہ البدایة (ج:۸ مین ۱۳۳) کی ایک روایت کے مطابق حضرت مسور ابن مخر مہ میں اور دعفرت امیر معالیہ نے یو جھا کہ:

'' مسور! آپ اُئمَہ (اُمراء) پرجوطعن کیا کرتے ہیں ،اس کماحال ہے؟''

ای طرح البدایة (ج:۸ ص:۱۳۵) کی ایک روایت میں ہے کہ:

"ایک شخص نے حضرت امیر معاویۃ کے منہ پر بہت

یُر ابھلا کہا اور ان کے ساتھ بڑی تختی سے پیش آیا، لوگوں کے إصرار پر
حضرت امیر معاویۃ نے فرمایا کہ: مجھے اللہ سے اس بات پرشرم آتی

ہے کہ میری یُر و باری میری رعایا کے کئی گناہ سے ننگ ہوجائے۔'

معلوم ہوا کہ امیر معادیہ کے خالفین غالی شیعوں نے ان کے دورِ حکومت میں ان کو یُرا بھلا کہنے کا ایک عام سمول بنادیا تھا یہاں تک کہ ان کے سامنے ان کے منہ پر بھی اُنیس پُرا بھلا کہنے سے گریز نہیں کیا گیا۔ ابنداملک صاحب کا یہ کہنا وُرست نہیں ہے کہنا کے بعد میہم کی طرفہ چاتی رہی بلکہ جن تاریخی روایات کے بل ہوتے پر آپ حضرت امیر معاویہ اوران کے ساتھیوں کے کر وارکو وافدار بنانے کی کوشش کررہے ہیں، وہی تاریخ ہمیں تصویر کا بید وُ ومرازُ خ بھی بتاتی ہے، ملک صاحب تصویر کے اس دُ ومرے رُخ کوشش ایک رَدِّ عمل قرار دیتے ہیں۔لیکن ملک صاحب کے بقول ہماری آئی پیش کروہ روایات اس بات کوتوائز کا درجہ نہیں وے رہی درحقیقت حضرت امام حسن (اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما کیں) نے جب حضرت امیر معاویہ سے سے کا گو بہت سے عالی شیعہ وروافض اس پر راضی نہیں تھے۔اصل فریقین میں توصعہ ہوچی تھی، جیسا کہ ہم نقل کر چکے کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی بھی حضرت حسن ، اور ندان کی طرف سے اس قسم کی خلاف ورزی ہمیں کی ، اور ندان کی طرف سے اس قسم کی خلاف ورزی ہمیں ہوئی ۔لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے کہ ہمت سے حامیوں عالی شیعوں اور روافض کے دولوں میں برابر حضرت امیر معاویہ نے کیغض کی آگ برابر سکتی رہی جس کی وجہ سے وہ آئیں وہ کے بہت سے حامیوں عالی شیعوں اور روافض کے دلوں میں برابر حضرت امیر معاویہ کے بغض کی آگ برابر سکتی رہی جس کی وجہ سے وہ آئیں وہ نہیں کی اور خدا کہ کے بہت سے حامیوں عالی شیعوں اور روافض کے دلوں میں برابر حضرت امیر معاویہ کے بغض کی آگ برابر سکتی رہی جس کی وجہ سے وہ آئیں گرا ہما کہ کے بے از ندر ہے۔

خطبول مين اعلانه يعن طعن وسب شتم كى حقيقت

سک ناام علی صاحب نے بعض دیگر ماضی قریب کے عماء مثلاً مولا ناشاہ معین الدین صاحب، مولا ناعبدالسلام ندوی اور مولا نارشید احد گنگوی کے حوالہ جات بھی وی بیس جنہوں نے منبر برسب وشتم اور لعن طعن کا لکھا ہے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع بر منبروں برلعن طعن اور سب وشتم کی حقیقت اصل ماخذ اور روایات کی مدوسے بیان کروی جائے۔ چنانچے تاریخ طبری (ج: ۳ ص:۱۸۸،۱۸۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ الے منبر پر میالفاظ فالے کے جن کہ:

"ویدعو علی قتلته فقام حجر بن عدی" "انہوں نے حضرت عنمان می کے قاتلوں کے لئے بدؤ عاکی"

حضرت علیؓ کے حامی اسے صاف حضرت علیؓ پرتعریض سجھتے تھے، کیونکہ اس وفت حضرت امیرمعاوییاورحضرت علیٰ کے مابین خونِ عثمان کےمعالمے میں جوشد بد اِختلاف گزر جِکا تھا وہ کسی ہے تخفی نہیں تھا۔ اس لئے اس بدؤ عا کولوگ حضرت علیٰ پرتعریض سمجھتے ہتھے۔اور قاتلین عثمان کے قاتلوں پرلعن طعن (نعوذ باللہ) حضرت علیؓ پرلعن طعن ہجھتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علیٰ کا نام تک نہیں لیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حجرا بن عدیؓ نے ان کی اس بدؤ عا کوحضرت علیؓ پرتعریض قرار دیااورصاف جواب دیا:

"وقد أصبحت مولعًا بذم أمير المؤمنين

وتقريظ المحرمين"

'' اورتم امیرالمؤمنین (حضرت علیؓ) کی ندمت اور مجرموں (حضرت عثمان) کی مدح کرنے کے بڑے شوقین ہو۔" اس طرح زیاد کے بارے میں بھی طبری (ج: ۲ ص: ۱۹۰) کے الفاظ میہ بیں کہ: "ذكر عشمان وأصحابه فقرظهم وذكر قتله

" اس نے حضرت عثمان اور ان کے اصحاب کا ذِ کر کر کے ان کی تعریف کی اوران کے قاتلین کا ذِکر کر کے ان پرلعنت بھیجی۔'' ابن اثیر (ج: ۳ ص: ۱۸۷) کے الفاظ میر بیل کہ:

"ترحم على عشمان واثنى أصحابه وطعن

'' کہا*س نے حضرت عثماناً میر رحمت بھیجی اور ان کے* اصحاب کی تعریف کی اوران کے قاتلوں پرلعنت بھیجی۔'' البداية (ج: ٨ ص: ٥٠) كالفاظيه إلى كه:

"وذكر في آخرها فيضل عثمان وذم قتله أو

أعان قتله"

'' اوراس نے خطبے کے آخر میں حضرت عثمان کی فضیلت بیان کی اوران کے لی کرنے والوں اور لل میں اعانت کرنے والوں کی مذمت کی ۔''

ابن خلدون (ج: ٣ ص: ٣٣) كالفاظ بدين كه:

"و توحم علی عشمان و لعن قاتلیه" "اس نے حضرت عثمان پر رحمت بھیجی اور ان کے قاتلوں

يرلعنت بجيجي "

یہ ہیں وہ الفاظ جو اصل ما خذیب مذکور ہیں ، جنہیں س کر حضرت علی کے حامی اور عالی شیعہ بھے تھے کہ یہ حضرت علی پرتعریض اور لعن طعن ہور ہی ہے ، حالا نکہ حضرت علی کا قبل عثمان غیل سے دُور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں بعد کے مؤرخین ومؤلفین میں سے کسی نے لعن طعن اور کسی نے سب وشتم سے تعبیر کر دیا ہے ، ورنہ اصل ما خذ میں اس کے مامی ان پر ماسوا اور کوئی الفاظ نہیں ملتے۔ اور یہی عمومی الفاظ ہیں جنہیں حضرت علی کے حامی ان پر تعریض سجھتے تھے ، اس سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی ، اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے خطبوں سے ان الفاظ ہیں جنہیں خطبوں سے ان الفاظ ہیں جنہیں خور میں الفاظ ہیں جنہیں خطبوں سے ان الفاظ ہیں جنہیں کے مامی ان ہیں جنہیں خطبوں سے ان الفاظ ہیں جنہیں خطبوں سے ان الفاظ ہیں جنہیں میں ختم کر دیا۔ اور شاید یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں اُم مسلمہ شنے منہر برسب وشتم سے تعبیر کر دیا تھا۔

ریقی وہ حقیقت جس کومولا نامودودی صاحب نے بلاتکلف علی المنبر سب وشتم کی بوچھاڑ شریعت تو در کنار إنسانی اخلاق سے بھی دُور قرار دیا ہے۔ ماضی قریب کے بعض دیگر مصنفین نے بھی یہ بات اپنی کتابوں میں نقل کی ہے لیکن استے سخت نازیبا الفاظ اور تو بین آمیز الفاظ کسی نے بھی اِستعال بھے تو بین آمیز الفاظ کسی نے بھی اِستعال بھے جومولا نامودودی صاحب نے اِستعال کے بین ۔ بعض نے صرف اس کوفل کیا ہے اور بعض نے امیر معاویہ کی طرف اس نعل کی نبیت کرکے زیادہ سے زیادہ اس نعل کی خدمت کرکے اس کو خدموم بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ اور

اصل حقیقت و بی ہے منبروں پرسب وشتم لعن وطعن کی جوہم اُوپر بیان کر بچے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویة کی طرف اس فعل کی نسبت سراسر غلط اور تاریخی تھر بچات کے خلاف ہے۔

# شاه اساعيل شهيد كي تصريح

آخریس دکایات اولیاء ہے شاہ اساعیل شہیدگا ایک حوالہ جو ملک صاحب نے نقل کیا ہے اس پر تبصرہ کر کے اس مضمون کو ختم کیا جارہا ہے۔ مولا نا اشرف علی تھا نوگ نے دکایات اولیاء میں فرمایا ہے کہ:

"مولاناشهيد في ساكها كه بتاك حضرت المير معاوية برحضرت على خال المين تبرا موتا تها؟ الى في حضرت المير معاوية في برحضرت على كور بار مين تبرا موتا تها؟ الى في كها: نهيل ...... شاه شهيد في بجر بوجها كه: حضرت معاوية كيان بيال حضرت على برتبرا موتا تها؟ الى في كها: بيشك موتا تها، الى بي مولانا شهيد في مقلد بيل مولانا شهيد في مقاد بيل اورروافض حضرت معاوية كها: المل سنت الحمد للدحضرت على كمقلد بيل اورروافض حضرت معاوية كها: "

ملک صاحب نے بس اتن ہی حکایت نقل کر کے اس سے بینتیجہ اخذ کیا ہے کہ شاہ شہید بھی اس بات کے قائل تھے، حالانکہ حکایت اگر شروع تا آخر پڑھ لی جائے تو اُصل حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔ دراصل وہ شیعہ حضرت امیر معاویۃ کو گالیاں دے رہا تھا، شاہ شہید نے دلائل کے بجائے اسے چپ کرانے کے لئے فدکورہ بالا دونوں سوالات پوجھ، اور آخر میں جو کچھانہوں نے فر مایا وہ بیہ کہ:

'' اہل سنت حضرت علیؓ کے مقلد ہیں اور روافض حضرت میں معاویہؓ کے مقلد ہیں اور روافض حضرت معاویہؓ کے مقلد ہیں اور پھرخود ہی اپنے إمام (بیعنی امیر معاویہؓ) کے حق میں زبانِ تنقیص بھی کھولتے ہیں ، اور ہم اپنے إمام کے مقلد ہیں اور ان

کے سواسب صحابہ کو اپنا مقدا جانے ہیں۔' (ص:۱۰۱، حکایت نبر ۲۷)

ریہ پوری حکایت جس سے اصل صورت ِ حال واضح ہوجاتی ہے کہ شاہ اساعیل شہید نے اس شعبہ کو چپ کرانے کے لئے اسے الزامی جواب دیا ہے، ور نہ بیان کا نظریہ نہیں تھا، اگر بیان کا نظریہ ہوتا تو آخر میں یہ کیوں فرماتے کہ تمام صحابہ کرام گوہم اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، تمام صحابہ کرام میں تو حضرت امیر معاویہ تھی آگئے۔اس آخری جملے کو شاید ملک صاحب نے اس وجہ سے نظرا نمراز کر کے قل نہیں کیا کیونکداس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شاہ شہید کے نزد کی جملے کو شاہت والجماعت کے نزد کی صحابہ کرام معیار تق ہیں، اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کو گر ابھلا کہنا روافض کا شیوہ ہے…!



### بابنمبره

# د و ستلحاق زیاد ،

· مولا نا مودوی صاحب نے پانچوال اِعتراض حضرت امیرمعاویہ پران الفاظ

میں کیاہے:

'' زیاد ابن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویۃ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیای اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف درزی کی تھی ، زیادہ طاکف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پبیٹ سے پیدا ہوا تھا،لوگوں کا بیان سے تھا کہ زمانۂ جاہلیت میں حضرت معاویۃ کے والد جناب ابوسفیان ا نے اس لونڈی سے زنا کا اِرتکاب کیا تھا اور ای سے وہ حاملہ ہوئی، حضرت ابوسفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا كەزبادان بى كے نطفے سے ہے۔ جوان ہوكر سخص اعلى در ہے كا مد بر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علیؓ کے زمانۂ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا، اور اک نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں ، ان کے بعد حضرت معاویی نے اس کو اپنا حامی ومددگار بتانے کے لئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری مرشهادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد ان ہی کا ولدالحرام ہے، پھراس بنیاد پراسے اپنا بھائی اور اینے خاندان کا فرد

قراردے دیا۔ یفعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کروہ ہے، وہ تو ظاہر بی ہے، گر قانونی حیثیت ہے بھی بدایک صریح ناج نزفعل ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی بھی نسب زنا ہے ثابت نہیں ہوتا، نبی سلی اللہ عبیہ وسلم کا صاف تھم موجود ہے کہ '' بچراس کا ہے جس کے بستر پروہ پیدا ہوا اور زانی کے لئے کنگر بچر ہیں۔'' اُم المؤمنین اُمِّ حبیبہ نے اسی وجہ ہے اس کو اپنا بھائی شاہیم کرنے سے اِنکار کردیا اور اس سے بردہ فرمایا۔''

مولانا مودودی صاحب کی مٰدکورہ بالاعبارت پر جو پچھمفتی محمد تقی عثانی صاحب نے '' تاریخی حقائق'' میں لکھا ہے وہ کافی وشافی ہے،اس پر اضافے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی ،لیکن ملک غلام علی صاحب نے اس کے جواب میں اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں جو پچھ لکھا ہے اس پر تبصرہ ضروری ہے۔

مفتی تقی عثانی صاحب نے اپ مقالے میں ابن خلدون وغیرہ (وغیرہ سے مراد ابن اثیر ہے) کے حوالے سے بیٹابت کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں سمیہ کے ساتھ حضرت ابوسفیان کے جس تعلق کومولانا مودودی صاحب نے '' زنا'' کاعنوان دیا ہے وہ درحقیقت جابلی نوعیت کا ایک نکاح تھا، اور اس نوعیت کا نکاح اگر چداسلام کے بعد منسوخ ہوگیالیکن اس قتم کے نکاح سے جواولا دجاہلیت میں پیدا ہوئی اسے ثابت النسب کہا گیا، وہ اولا دحرام مبیس ہوئی۔ زیاد کا معاملہ بھی یہی تھا کہ حضرت ابوسفیان نے اسلام سے پہلے خفیہ طور پر بیا اقرار کرلی تھا کہ زیادا نبی کا بینا ہے، اس لئے اس کا نسب تابت ہو چکا تھا۔ حضرت معاویہ نے دس گواہوں کے گواہی و سے پر (جن میں بیعت رضوان کے شریک صی بیھی شامل سے تھی شامل اسے تابت ہو چکا تھا۔ حضرت معاویہ سے کا اس وا قعے کا صرف ملیان و سے بال کیا اور زیاد کواپنا سونیلا بھائی تشلیم کرلیا۔

تاریخ ابن خلدون اور ابن اثیر مین حضرت ابوسفیان کے سمیہ سے تعلق کوجس صراحت کے ساتھ جاہلیت کے زمانے کا زکاح قرار دیا گیا ہے، ملک صاحب اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں اس کی تر وید تو نہیں کرسکے، البتہ ابن خلدون کی قال کر دہ عبارت میں انہوں نے ایک نکتہ بیدا کیا ہے جسے انہوں نے ایک بہت بڑا معمہ قرار دیا ہے اوراس معمے کو انہوں نے ایک بہت بڑا معمہ قرار دیا ہے اوراس معمے کو انہوں نے مقالے کے دونوں حصوں میں پوری قوت کے ساتھ اُنچھالا ہے، ملک صاحب انہوں نے مقالے کے دونوں حصوں میں پوری قوت کے ساتھ اُنچھالا ہے، ملک صاحب کلھتے ہیں:

'' مولا ناعثانی صاحب نے بیعبارت تو بوری بلا تامل نقل کردی مگر انہوں نے اس پرغور نہیں کیا کہ اس میں ایک طرف تو بید بیان کیا گیا ہے کہ سمیہ کی شادی غلام سے ہوئی اور اس غلام کے ہاں زیاد پیدا ہوا، اور دُومری طرف بیہ بھی بیان ہے کہ سمیہ کا نکاح ابوسفیان سے ہواجس سے زیاد بیدا ہوا۔ ان دوباتوں میں سے آخر کون کی دُرست ہے؟''

ملک صاحب مزید دُومرے جھے میں لکھتے ہیں کہ:

'' یہ بات میری ناقص عقل ونہم کے لئے ایک معمد ہے
انسوں ہے کہ اس ولچسپ معمے کاحل ابھی تک البلاغ میں شائع
شہوا۔''

ملک غلام علی صاحب ابن خلدون کی عبارت میں جس معمے کی نشاندہی فرمارہ ہیں وہ کوئی معمہ نہیں ہے، دراصل علامہ ابن خلدون نے یہ ایک ہی بات دومر تبہ کھی ہے، پہلے اِجمالاً اور پھراس کے بعداسی بات کی تفصیل بیان کی ہے۔مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عبارت کے ترجے میں اس کی طرف اشارہ بھی فرماویا تھا، ابن خلدون کی زیرِ بحث عبارت یہ ہے:

"أنم زَوَّجَهَا بمولى لَه وولدت زياد"
" پھرسمیہ کے مالک نے اس کا نکاح ایک آزاد کروہ غلام سے کردیا، اوراس کے ہال زیاد بیدا ہوا۔"

بیتوزیاد کی پیدائش کا واقعہ اِجمالاً بیان فرمایا، آگے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں:

"وكان أبوسفيان قد ذهب إلى الطائف في بعض حاجاته فأصابها بنوع من أنكحة الجاهلية، وولدت زيادًا هذا."

"(واقعہ بیرتھا کہ) ابوسفیان نے اپنے کسی کام سے طائف گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے سمیہ سے اس طرح کا نکاح کیا جس طرح کے نکاح جاہلیت میں رائج تھے، اور اس سے میاشرت کی ،ای مباشرت سے زیاد بیدا ہوا۔"

ہماری اس وضاحت کے بعد ملک صاحب کا بیان کردہ معمد حل ہوگیا، اور اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت ہاتی نہیں رہتی، عربی زبان کے قواعد سے اونی من سبت رکھنے والا بھی اس بات کو ہاسانی سمجھ سکتا ہے۔

یہ ایک کلتہ ہے جو ملک غلام علی صاحب نے علامہ ابن خلدون کی عبارت میں پیدا فر مایا تھا جس کی حقیقت ہم واشگاف کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک غلام علی صاحب تاریخ ابین خلدون اور ابین اثیر کی عبارتوں میں نکاح کی جو صراحت موجود ہے اس کا کوئی تو ثر اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں پیش نہیں کر سکے، اگر چہ علامہ ابین اثیرؓ نے بعض ویگر حضرات کی طرف نکاح کا یہ تول منسوب کیا ہے اور خود آگے جا کر اِستلی تن کی اس کارروائی پرایک اعتراض بھی کیا ہے جس کا جواب اپنے مقالے کے پہلے ہی جصے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے وے دیا تھا، کین اس اِعتراض کے باوجود علامہ ابین اثیرؓ نے پھر بھی زیادہ کا ترجمہ ' زیاد بن ابی سفیان' کے عنوان سے قائم کیا ہے، جس سے ان کا اس کارروائی کی ورشکی گی طرف میلان معلوم ہوتا ہے۔

بجائے اس کے کہ ملک صاحب ان عبارتوں کا کوئی تھوس جواب ویے اُلٹا

انہوں نے علامہ ابن خلدون کومفتی تقی عثانی صاحب کا ممدوح قرار ویا ہمین آخر کیا وجد تھی کے ملک صاحب کے ممدوح مولا نامودودی صاحب نے اس کارروائی کو بیان کرتے ہوئے اس کتاب کا سہارالیا...؟ حالانکہ اس میں بیصراحت موجود تھی کہ بیزنانہیں بلکہ جاہلیت کی فاح کی قسموں میں سے ایک قسم تھی ، اور پھر عجیب منطق یہ ہے کہ جب مولا نامودودی صاحب اس کتاب کا حوالہ دیں تو اس وقت علامہ ابن خلدون آیک مایئ نازمور ن کہلاتے صاحب اس کتاب کا حوالہ دیں تو اس وقت علامہ ابن خلدون آیک مایئ نازمور ن کہلاتے ہیں ، اور جب مفتی تقی عثانی صاحب اسی مؤرخ کی اصل عبارت وکھا کر حقیقت کو واشگاف کردیتے ہیں تو وہی مؤرخ ان کے ممدوح اور جانبدار بین جاتے ہیں ...!

علامه ابن كثيرًا ورمسكه إستلحاق

مولانا مودودی صاحب نے جو پھی کھا تھا اس کے لئے انہوں نے چار کتا ہوں کے حوالے دیئے تھے جن میں سے دو کتا ہوں (تاریخ ابن خلدون اور ابن اثیر ) میں جو پھی درج تھا، وہ اُوپر بیان جو چکا ہے، اور اس سے مولانا مودودی صاحب کا وعویٰ ثابت نہیں جو تاریخ ہوتا۔ تیسری کتاب علامہ ابن عبدالبر کی الاستیعاب ہے، اس میں بھی کہیں صراحة یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت ابوسفیان نے زمانۂ جابلیت میں زنا کیا تھا۔ وراصل مولانا مودودی صاحب کے دعوے کا سار الخصار علامہ ابن کثیر کی البدایہ کی ایک عبارت پر ہے، اس عبارت کی حقیقت بھی ہم نذر قار کین کرویتے ہیں، علامہ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے:

اس عبارت کی حقیقت بھی ہم نذر قار کین کرویتے ہیں، علامہ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے:

ان و ذلک اُن ر جاگلا شہد علی اِقراد اُبی سفیان اُنہ عاہر بسمیة اُمّ زیاد فی الجاھلیة۔"

(البدایة ج: ۸ ص: ۲۱ م) ترجمه: - "اوریه استلحاق کی کارروائی اس وجهه وجود میں آئی که ایک آ دمی نے (ابوسفیان کے اِقرار کرنے پر) گواہی دی کمانہوں نے زمانہ جاہلیت میں زیاد کی ماں سمیدسے زنا کیا تھا۔" یمی وہ عبارت ہے جس پرمولا تا مودودی صاحب کے دعوے کا سارا داروہدار، اور ملک صاحب نے بھی ای عبارت کوقل کیا ہے، دراصل علامہ ابن کثیرؓ نے بیہ بات ابن جریر سے قال کی ہے جس پراس عبارت کے شروع میں ان کے بیالفاظ شاہد ہیں: '' قال ابن جریر' ابھی ہمیں یمی بات تاریخ طبری میں تلاش کرنی ہے۔لیکن تاریخ طبری میں استلحاق کی ساری کارروائی جوعلامه ابن جریز نے بیان کی ہے اس میں کہیں بھی بیموجود نہیں كه ابوسفيان في ذياد كى مال سے زناكيا تھا۔ صرف ايك مقام پر بيدورج ہے كہ جب زياو كوابول كے سلسلے ميں كوفدا ئے "فشھد له رجل" نووبان ان كے حق ميں ايك شخص نے شہادت وی (طبری ج: ۲ ص:۱۹۳، ۱۹۳) کیکن اس عبارت میں کہیں بھی زناکی صراحت موجود بیں ہے،الہذا مولا نا مودودی صاحب کے دعوے کا دار و مدارالبدایہ کی جس عبارت پرتھااس کا بھرم بھی ہم نے کھول دیا۔البتہ ملک صاحب کے ہم نواؤں کی مزید تلل کے لئے ہم بیر بھی عرض کرویتے ہیں کہ یہی علامہ ابن کیٹر البدایہ کے ایک ؤوسرے مقام (ج:۸ ص:۳۵۳) پرزیاد کے تذکرے میں انہیں زیاد بن الی سفیان سے یاد کرتے ہیں، اگر چہاس کے بعدانہوں نے میر بھی کہا ہے کہ زیادا بن الی سفیان کوزیاد بن ابیداور زیاد ابن سمیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کوخود زیاد ابن ابی سفیان ہے درج کرنا اس بات کی ولیل ہے کہان کا اپنا زُ جحان بھی اس کارروائی کی ڈرنٹگی کی طرف ہے، اسی طرح اپنی کتاب کی اس جلد کے صفحہ: ۱۸۵ پر عبیداللہ ابن زیاد کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے بھی لکھتے ہیں المعروف بابن زیاد بن الی سفیان ، اس سے ایک طرف علامہ ابن کثیر کا نظریہ واضح ہور ہا ہے، تو وُ وسری طرف میں جھی بہتہ چلتا ہے کہ زیاد کی وفات کے بعدان کے بیٹے کو بھی لوگ ابن زیادابن الی سفیان کے نام سے ایکارتے تصاور اس نام نے عام شہرت بکڑر کھی تھی۔ استلحاق ميں تأخير

ملک صاحب نے مذکورہ بالا اصل مأخذ ہے مولانا مودودی صاحب کا دعویٰ

"ونسبته إلى أبى سفيان"
""سميد في زياد كوالبوسفيان سيمنسوب كيال"
""سميد أن زياد كوالبوسفيان سيمنسوب كيال"
""ارخ ابن خلدون ج: ٣ ص: ١١)

میاں ہیوی دونوں کے مشتر کہ إقرار کے بعد سے ہات کتنی عجیب ہے کہ زیاد کے اسلام اسلام این تا خیر کیوں کی گئی؟ ہاں البتہ ملک صاحب کا بیسوال قابل غور ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابوسفیان کی شرعی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ زیاد کو اپنامولود سجھتے تو فوراً وہ اپنے قول وفعل سے اعلان کردیے لیکن اس کی کوئی بھی وجہ ہوسکتی ہے جس معلوم کرنے اپنے قول وفعل سے اعلان کردیے ابوسفیان کی اسلام کے بعد بقیہ زندگی تقریباً جہاد میں گزری ہے ہمکن ہے اس وجہ سے ان کوموقع نہ ملا ہو۔

## سياسي أغراض كاإلزام

سامنے کیا بھی تھا کہ:

ملک صاحب نے بیتمام قبل وقال اس لئے کئے ہیں تاکہ مولانا مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ پرسیای اُغراض کاجو اِلزام لگایا ہے اس کے لئے راہ ہموار ہوسکے۔ملک صاحب لکھتے ہیں:

''افسوس کہ یہ مسلم عبد معاویہ میں جا کراُ تھایا گیا جبکہ زیاد
اوراَ میر معاویہ دونوں کواس کی ضرورت محسوس ہوئی۔'

لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ زیاد حضرت علی کے دور خلافت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ ان کی خلافت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امیر معاویہ کی دور شروع ہوگیا، تو انہوں نے کئی بار زیاد کو لکھا کہ فارس کے اموال میں سے جو کچھ بھی مصالحت ہوئی اور حضرت امیر معاویہ کی تہمارے یاس بھیج دو، اور انہوں نے زیاد کوانے یاس بلانے کی تہمارے یاس موجود ہے وہ ہمارے یاس بھیج دو، اور انہوں نے زیاد کوانے یاس بلانے کی

''زیاد کے پاس فارس کے اموال ہیں، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ اہلِ بیت میں ہے کسی کو کھڑا کرکے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے اور پول مسلمانوں میں ایک ہار پھر خانہ جنگی کا آغاز ہوجائے گرائی ہوتا ہے۔ ''کارٹے این خلدون جنگ کا آغاز ہوجائے گا۔''

دعوت بھی وی الیکن زیاد نے آنے سے عذر پیش کیا۔ دراصل امیر معاوریا کے ول میں زیاد

کے بارے میں پیرخدشہ موجود تھا اور اس کا إظہار انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے

یبی ان کی ایک نیک نیتی تھی، جس میں اُمتِ مسلمہ کی خیرخواہی مضمرتھی، جسے مولا نا مودود کی صاحب نے سیاسی اُغراض سے تعبیر فرمادیا، ورندامیر معاویہ کے دِل میں زیاد سے کوئی سیاسی غرض وابستہ نبیں تھی، اس بات کا انداز وان کے اس خط سے بھی ہوتا ہے

جس بين انهون نے زياد كولكها تھا:

و دختہبیں امان ہے اگر جا ہومیرے پاس رہو، ورنہ جہال عا الموصلي على المان ہے۔ " (البدايه ج:۸ ص:۳۳) اسی طرح منداحمد کی ایک روایت ہے اندازہ ہوتا ہے کہ استلحاق کی کارزوائی ہے یارے میں زیاد کی طرف سے تجویز پیش ہوئی تھی جو ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں نقل کی ہے،جس میں ابوعثمان نے ابو بکر "ہ کو جب ملامت کی تو ابو بکر " نے بھی (جو کہ زیاد کے بھائی تھے ) زیاد کی ندمت بیان کی نہ کہ امیر معاویا کی ندمت کی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں بیہ بات واضح ہوگئی کہاستلحاق سیاسی اَغراض پر مبنی نهبیں تھا، اور علاوہ ازیں حضرت امیرمعاویی کا حلفیہ بیان بھی تاریخ طبری، ابن الاثیراور ابن خلدون میں موجود ہے (جومفتی تقی عثمانی صاحب نے قل بھی کیا تھا) کہ: '' خدا کی شم! نہ تو ایسا ہے کہ میری نفری قلیل ہواور میں نے زیاد کے ذریعے اس میں اِضافہ کرلیا ہو، اور نہ بھی میں ذلیل تھا كەزىيادى د جەسى مجھے برت مل گئى، بلكەدا قعدىيە ہے كەمىس نے اس كاحق مجھا ہے اور اے اس كے حق دارتك يہنچاديا ہے۔

حضرت امیر معاویہ کے اس حلفیہ بیان کے بعد تو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انہوں نے اپنے سیاسی اُغراض کی جمیل کے لئے بیسب کچھ کیا تھا، ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصول میں حضرت امیر معاویہ کے اس حلفیہ بیان کونظراً نداز کردیا ہے، آخر بیانصاف کی کوئی عدالت ہے کہ اصل مدعی کی بات کو قطعاً نظراً نداز کردیا جائے اوراُلٹااس پراُلٹے سید ھے اِلزامات کی بھر مار کی جائے ...؟

التكحاق كےخلاف إحتجاج

مفتی تقی عثانی صاحب نے ان حضرات کے إعتراض کی حقیقت بھی واضح کردی

تھی جنہوں نے استلحاق کی اس کارروائی پر اعتراض کیا تھا۔ان میں سے حضرت ابوبکر ہ (جوزیاد کے بھائی تھے) کے اعتراض کی حقیقت جو محض پیھی کہ وہ سرے سے حضرت ابوسفیان کے سمیہ کے ساتھ مباشرت کے قائل ہی نہیں تھے۔ اس کا جواب ملک صاحب نے زیادہ سے زیادہ ابو بکرہ کی اس روایت کے ساتھ اپنے ووٹوں مقالوں میں ویا ہے جو انہوں نے مندِ احمد وغیرہ کے حوالے ہے نقل کیا تھا (جس کا أوپر مذکرہ بھی ہو چکاہے)۔ کیکن اس روایت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر ہ نے تو زیاد کی ندمت ہی اس وجہ ہے کی ہے كەانہوں نے اپنے آپ كوغيراً ب كى طرف منسوب كرديا تھا، جس سے ان كابيرخيال مزيد آشكارا ہوتا ہے كہ وہ سرے سے حضرت ابوسفيان کے سميہ کے ساتھ مباشرت کے قائل ہی تہیں ہے،اگریہ بات ان کے سامنے واضح ہوجاتی تو پھران کی طرف ہے بھی کوئی اِعتراض نہ ہوتا۔ اسی طرح ابن عامر جن کو اس کارر دائی پر اعتراض تھا، ان کا قول بھی طبری کے حوالے سے '' تاریخی حقائق'' میں درج ہے کہ میرا دِل جاہتا ہے کہ اس بات پر گواہ جمع کروں کہ ابوسفیان نے سمیہ کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن بعد میں حقیقت واضح ہونے پر حضرت امیرمعاوری سے معافی ما نگ لی تھی۔ ملک صاحب نے مقالے کے وُوسرے جھے میں اس کا جواب ان الفاظ میں دیاہے:

''بہرکیف ایک بات اگر قابل اعتراض ہے تو وہ محض اس بناپر قابل شحسین وتا ئیز ہیں ہوجاتی کہ اس کے معترضین میں سے کوئی اپنے اعتراض سے دست ہردار ہوگیا ہے۔'' لیکن ملک صاحب کی یہ بات غیر معقول ہے ، کیونکہ معترض کا پنے اعتراض سے رُجوع کرنے سے تو یہ بات اور واضح ہوجاتی ہے کہ ان کا اعتراض ہی دُرست نہیں تھا۔ عبد الرحمٰن ابن تھم اور ابن مفرغ کی ہجو گوئی مفتی تقی عثانی صاحب نے الاستیعاب کے حوالے سے عبد الرحمٰن بن تھم اور ابن مفرغ کے وہ اشعار نقل کئے تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اعتراض بھی ہے تھا کہ
ابوسفیان کی سمیہ کے ساتھ مباشرت سرے سے ثابت بی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں
الاسٹیعاب بی کے حوالے سے ان وونوں شعراء کا اپنے سمابقہ رویے پرشرمندگی اور اپنے
اعتراض سے رُجوع کا ذِکر کیا ہے۔ ملک صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ:
اعتراض سے رُجوع کا ذِکر کیا ہے۔ ملک صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ:
اور ابن مفرغ جوا میر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو وہ صرف میہ
اور ابن مفرغ جوا میر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو وہ صرف میہ
ابن تھم نے کہے تھے جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے شرمندگی کا نام
ابن تھم نے کہے تھے جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے شرمندگی کا نام
وے دیا ہے۔"

لیکن اگر بالفرض ملک صاحب کی بات مان بھی لی جائے کہ ان دونوں شعراء نے اپنے سابقہ رویے سے رُجوع نہیں کیا تھا، پھر بھی ہم اُو پر نقل کر چکے ہیں کہ ان کا اعتراض کیا تھا؟ ان کا اِعتراض کیا تھا؟ ان کا اِعتراض بید تھا؟ ان کا اِعتراض بید تھا کہ بیر مباشرت سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی ، لہٰ ذاان کے خیال میں بید نابت ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر دس آ دمیوں کی گواہی اور میاں بیوی کے اِقرار سے نکاح ثابت ہور ہا ہوتو دو تین تو در کنار دس آ دمیوں کی گواہی چی نفی پرمعتبر نہیں ہوسکتی۔

دُوسری بات ہے کہ ملک صاحب کی ہے بات بھی دُرست نہیں کہ عبدالرحمٰن ابن عکم نے آخری دَم تک رُجوع نہیں کیا۔ اگر ابن مفرغ کوسچا مان لیا جائے کہ بیتمام اشعار عبدالرحمٰن ابن عکم نے آخری دَم تک رُجوع نہیں کیا۔ اگر ابن مفرغ کوسچا مان لیا جائے کہ بیتمام اشعار عبدالرحمٰن ابن عکم کے منے (جیسے طبری اور البدایہ میں اس کی تصریح موجود ہے) تو ان کا با قاعدہ رُجوع تاریخ طبری اور البدایہ نے قل کیا ہے۔علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہے ہیں:

"ثه ان عبدالرحمن ركب إلى عبيدالله

فاسترضاه فرضى عنه."

ترجمہ: -'' بھرعبدالرحمٰن سوار ہوکر عبیداللہ ابن زیاد کے باس گیا اور اس کی رضا مندی جا ہی تو وہ اس سے راضی ہوگیا۔''

آ گے ہم وہ شعر بھی نقل کرتے ہیں جو صراحة ان کے زُجوع پر دَلالت کرتا ہے، وہ شعر بیہ ہے:

المنابی من احمدی بنانی المنابی من احمدی بنانی المنابی من احمدی بنانی (البدایة ج: ۸ ص: ۸ اس) (البدایة ج: ۴ ص: ۸ اس) ترجمه: - " تو آل حرب (یعنی آل البی سفیان) میں ایک اضافہ ہے جو مجھا ہے ایک پورے سے زیادہ مجبوب ہے ۔ " اضافہ ہے جو مجھا ہے ایک پورے سے زیادہ مجبوب ہے ۔ " طبری اور البدایہ کی واضح تفری کے بعد ملک صاحب کی یہ بات کیے ذرست موسکی ہوسکی ہوسکی این عمر آخری وَ م تک اپنے سابقہ رو بے پر قائم رہا ۔ "؟ موسکی ہوسکی استماحی ق

أمّ المؤمنين حضرت عائشة كے متعلق مفتی تقی عثانی صاحب نے لکھا تھا كہ ایک مرتبه خط میں انہوں نے زیاد کولکھا:

"من عائشة أمّ المؤمنين إلى ابنها زياد"

"من عائشة أمّ المؤمنين إلى ابنها زياد"

"مام مؤمنين كى مال كى طرف ہے اپنے بیٹے زیاد کے نام"

"كين جب اصل صورت حال ان كے سامنے واضح ہوئى تو بعد ميں انہوں نے بھی الكي اور خط ميں: "من عائشة أمّ المؤمنين إلى زياد ابن أبى سفيان" لكھا۔ اس كا جواب دیتے ہوئے ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جھے ميں لکھا تھا كہ:

"أمّ المؤمنين شنے سوچا ہوگا كہ بے چاروں كى حاجت

روائی ہواس لئے زیاد بن الجی سفیان لکھ دیا۔' لیکن ملک صاحب کے علم میں شاید سیات نہیں کہ اہل حق مجھی چند بے جاروں کی حاجت روائی کی خاطر حق بات چھیایانہیں کرتے۔اور مقالے کے دُوسر ب حصے میں ملک صاحب نے جوجواب دیا تھاوہ یہ ہے کہ:

''جب امير معاوية نے تمام مملکت ميں اعلان کراديا که زياد کوسب لوگ زيادابن الي سفيان کہا کريں تو دُنيوي اعتبارے يه واضح ونا فذ ہوگيا، اور اس کے مطابق زيادابن افي سفيان بھی حدِجواز ميں آگما۔''

لیکن سوال ہیہ کہ اگر میرها کم کے فیصلے کی وجہ ہے دھترت عائشہ نے ایسالکھودیا تھا اورور پر دہ وہ اس فیصلے کو غلط بھی تھیں تو پھرای واقعے میں ہے کہ وہی چندها جت منداس ہے پہلے عبدالرحمٰن ابن الی بکڑ کے پاس گئے تھے ، لیکن وہ ذیا دکو ابن الی سفیان لکھنے ہے ، پیکی رہ ہے تھے انہوں نے حاکم وقت کے فیصلے کا احترام کیوں نہیں کیا؟ ای طرح ابو بکر ہ جو ذیا و کے بھائی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ قبول بھی نہیں کیا اور آخر وَم تک زیاد سے بات تک نہیں کی ، تو آخر کیوں انہوں نے حاکم وقت کے فیصلے کا احترام نہیں کیا؟ اس طرح خود حضرت کی ، تو آخر کیوں انہوں نے حاکم وقت کے فیصلے کا احترام نہیں کیا؟ اس طرح خود حضرت معاویۃ عائشہ نے اس سے پہلے جو خط زیاد کو کلاھا تھا اس میں انہوں نے اس تھم کی تھیل کیوں نہیں کی؟ دراصل اُم المؤمنین جب اصل صورت حال کو بچھ گئیں تو انہوں نے خود بخو د حضرت معاویۃ دراصل اُم المؤمنین شبت فرمادی۔

الولدللفراش

ملک صاحب نے بخاری کے حوالے سے حضرت سعد اور عبد بن زمعہ کا ایک نیچ کے معاملے میں جھڑ ہے کا تذکرہ کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ عبد بن زمعہ کے حق میں وے کر بچے کوان کا بھائی قرار دیا کیونکہ بچدان کے والد کے فراش پر بیدا ہوا اور وہ لونڈی ان کے والد کی مملوکتھی ، اگر چداس کی شکل سعد کے بھائی عتبہ سے ملتی جلتی جلتی علی عالمی عثبہ سے ملتی جلتی ہے کہ اس کا جواب مفتی تفی عثانی صاحب نے وے دیا تھا کہ:

باندی کے بچے کے دعوے دار دو تھے، گویا ایک طرف خود صاحب فراش ، اس فراش بچے کا مدی تھا اور دُوسری طرف غیرصاحب فراش ، اس صورت کا حکم کھلا ہوا تھا کہ بچہ اس کو ملے گا جوفر اش کا ما لک ہو۔ اس کے برخلاف زیا دے معاملے میں ابوسفیان پی کے سواکسی اور کا إقرار یا دعوی نسب ثابت نہیں ، اس لئے اس کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے ، اور چونکہ بید دعوی اسلام ہے قبل ہو چکا تھا اس لئے وہ قا بل قبول ہے اور اسے حضرت سعد کے دعوے پر قیاس کرنا دُرست نہیں۔'' اور اسے حضرت سعد کے دعوے پر قیاس کرنا دُرست نہیں۔''

" پھر میہ بات بھی کیالا جواب ہے کہ عبید خود خاموش ہے استلحاق وادعاء کی کارروائی سے پہلے عبید کیا عام منادی کراتا یا کسی عدالت میں دعویٰ کرتا کہ ڈیا دمیر ابیٹا ہے؟"

لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب سے بات ثابت ہو چک ہے کہ ابوسفیان کا دعویٰ اسلام سے قبل کا تعلق بھی سمیہ سے زمانۂ جاہلیت کی نکاح کی اقسام میں سے ایک قشم تھی ، تو سمیہ اور اور فوسری طرف عبید (جو ابوسفیان دونوں کے باہم دعویٰ و انتساب (وہ بھی قبل اُز اسلام) اور وُوسری طرف عبید (جو یقینا اس وقت زندہ تھے ورنہ بعد میں زیاد نے اس کو آزاد کس طرح کیا تھا؟) کا خاموش رہنا اور کسی قشم کا اِحتجاج نہ کرنا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت نہیں کہ یہاں دعویٰ صرف ایک جانب اور کسی قائیں۔

امبرمعاویہ کا اِعتراف خطااور جاہلیت میں نکاح کی اقسام ملک صاحب نے ایک روایت مجمع الزوائد کے حوالے سے نقل کی ہے، جس

سے انہوں نے بیہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت امیر معاویۃ نے بعد میں خود اپنی خطا کا اعتراف کرلیا تھا،کیکن بیدا بیک منقطع روایت ہے۔ملک صاحب نے خود بھی دیے ہوئے الفاظ میں اس کا اعتراف کیا ہے، لہذا الی روایت اِستدلال میں پیش کرنا وُرست نہیں۔
اس طرح اُمّ حبیبہ کے بارے میں بھی مودووی صاحب اور ملک صاحب لکھتے ہیں کہ
انہوں نے بھی زیاد کو بھائی مانے سے اِنکار کیا تھا اور اس سے پردہ فرمایا، کیکن میہ بات کسی
بھی تاریخ سے ثابت نہیں۔

مسئله إستلحاق اورعلمائے متفرمین

ملك صاحب تحرير فرمات بيلك.

" حقیقت ریہ ہے کہ جو ہات مولانا نے لکھی ہے، وہ بکٹرت اہل علم لکھتے اور کہتے چلے آئے ہیں۔''

ملک صاحب نے اس دعوے کی تائید کے لئے پچھ عبارتیں تاریخ دمشق لابن عساکری اور پچھ عبارتیں تاریخ کی نقل کی ہیں۔ عساکری اور پچھ عبارتیں'' المختصر فی اخبار البشر''مؤرخ ابوالقد اء کی تاریخ کی نقل کی ہیں۔ لیکن ان عبارتوں میں زیادہ سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کے فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے اور اس کو غیر سے قرار دیا ہے، جو پچھ مولا نا مودودی صاحب نے لکھا ہے، اس میں سے ایک لفظ بھی ان کتابوں میں نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ:

'' حضرت امیر معاویت نے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شہاوتیں لیں اور اس کا خبوت ہم پہنچایا کہ زیادان کا دلدالحرام ہے۔
منعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کروہ ہے، وہ تو ظاہر ہی ہے، گرقانونی حیثیت سے جی بدا کے صرح ناجائز فعل ہے۔''

ابھی قارئین اِنصاف کو مینظر رکھتے ہوئے تاریخ ابن عساکر اور الخضر کی عبار توں کے ساتھ مولانا مودودی صاحب کی ان عبار توں کا مقابلہ کرلیں کہ کیا انہوں نے بھی وہی بات کھی ہے جومولانا مودودی صاحب نے کھی ہے ۔۔۔؟

الجى سوال بدبيدا بوتاب كه علامدابن عساكر في سعيدابن المستب اورابن يكي

کے حوالے سے یہ جونقل کیا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، اس طرح ویگر برزگ مثلاً حسن بھری وغیرہ نے بھی اس فیصلے کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لئے ہم قاضی ابو برگی" العواصم من القواصم" کی عبارت نقل کرتے ہیں، چنانچہ وہ کھتے ہیں:

"فإن قيل فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسئلة إجتهادية فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر وعظمه."

ترجمہ: - '' اگر کہا جائے کہ اگر استلحاق وُرست ہے تو سحابہ نے اس پر تکیر کیوں کی؟ ہم جواب ویتے ہیں یہ مسئلہ اجتہادی ہے ، پس جس کی دائے میں یہ نسب ایک وارث کے کہنے سے لائق نہیں ہوسکتا اس نے انکار کیا اور اسے عظیم سمجھا۔''

اس عبارت سے جہال میہ بات ثابت ہوئی کہ بید مسئلہ اِجتہادی ہے اور اس میں اِختلاف کی مخبائش ہے، وہال میہ میں اِختلاف کی مخبائش ہے، وہال میہ میں ثابت ہوگیا کہ اس وقت جن محابہ نے اِختلاف کیا تھا اس کی وجہ میتھی کہ اِستلحاق کا دعویٰ صرف باپ کرسکتا ہے نہ کہ اس کا کوئی وُ وسرا وارث، ان کے اِختلاف کی وجہ سے مینہیں تھی کہ ابوسفیان نے زمانہ جا ہلیت میں نکاح نہیں ہلکہ ڈیا کیا تھا۔

ای طرح سعید ابن المستب جن کا حوالہ ملک صاحب نے ابن عساکر کے حوالہ علی صاحب نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے، ان کے بارے میں قاضی ابو کر "العواصم من القواصم" کے صنی بین بین اسلیم میں القواصم میں القواصم میں القواصم میں :

"وما روى عن سعيد ابن المسيّب فأخبر عن مذهبه فيه عن هذا الإستلحاق ليس بصحيح، وكذلك رائى غيره من الصحابة والتابعين، وقد صارت المسئلة

إلى الخلاف بين الأئمة وفقهاء الأمصار، فخرجت من حد الإنتقاد إلى حد الإعتقاد."

ترجمہ: - "سعیدابن المسیب سے جومروی ہے کہ وہ اس استلی ق کو جا کز نہیں سمجھتے تھے، یس وہ ان کا اپنا فد جب ہے، اس طرح وُ وسرے صحابہ اور تا بعین کی رائے بہی تھی کہ یہ اِستلی ق جا کز نہیں، پس یہ مسئلہ اَئمہ اور فقہائے اُمصار کے مابین مختلف ہوگیا، اور اِختلافی مسائل میں ایک وُ وسرے پر نقذ نہیں کیا جا تا، ہر خص اپنے اِعقاد کے مطابق عمل پیراہوگا۔"

قاضی ابوبگر کی اس عبارت نے ہمارے اس دعوے کی مزید تائید کردی کہ اگر بعض صحابہ اور تابعین نے اس مسئلے میں اختلاف کیا بھی ہے تو بیاس وجہ سے کہ بیا ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ اور علاوہ ازیں ان میں سے کس نے بھی وہ انداز اور الفاظ اِستعال نہیں کے جومولا نامووودی صاحب نے اِستعال کئے ہیں۔

#### استلحاق كافيصله ايك إجتهادي امرتها

ماقبل بحث میں ہم سے ثابت کر چکے ہیں کہ استلحاق کی کارروائی ایک اِجہادی امر مقادر ملک صاحب خود بھی ہے امرات کی جی جیں کہ حضرت امیر معاویہ گا بہ فیصلہ ایک حاکم ہونے کی حشیت سے بہر حال نافذ ہو چکا تھا، اور بخاری کی ایک روایت سے بہ بات ثابت ہے کہ جب حاکم اِجہاد کرتا ہے، اگر اس کا اِجہاد دُرست ہواتو ایک اجرکا مستحق ہوگا، ور نہ دو اجرکا مستحق ہوگا۔ جب امیر معاویہ کے سامنے دس معتبر گواہوں نے گوائی دے دی کہ ان کے سامنے خود ابوسفیان نے زیاد کو اپنا بیٹا تسلیم کیا ہے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے کی کمامت کی پروا کئے بغیر زیاد کو حضرت ابوسفیان کے نسب میں شریک کرلیا۔ الاصابہ کی ملامت کی پروا کئے بغیر زیاد کو حضرت ابوسفیان کے نسب میں شریک کرلیا۔ الاصابہ کی روایت کے مطابق گواہوں کی گوائی کے بعد جب اِستلحاق کا فیصلہ ہوگیا تو زیاد نے اس

موقع بركها تھا:

'' گواہوں نے جو گوابی دی ہے اگریتی ہے تو الحمدلللہ، اور اگرید باطل ہے تو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ذمہ دارید گواہ ہیں۔''

اور علاوہ ازیں حضرت امیر معاویہ کا حلفیہ بیان تو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں جس
سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کوئی سیاسی اور ذاتی اُغراض کے لئے نہیں کیا تھا۔
مولا نا مودودی صاحب نے تو ان بریہ اِنزام لگایا تھا کہ انہوں نے جان ہو جھ کر اپنے والد
ماجد کی زنا کاری پرشہادتیں لیں۔ حالانکہ ایسی نئے حرکت تو آج کے دور کا کوئی گھٹیا سیاست
وان بھی نہیں کرسکتا۔ متقد مین میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ پر ایسی کوئی بدگمانی
نہیں کی ، پھر کیسے ملک صاحب فرماتے ہیں کہ جو بات مولا نانے کھی ہے وہی بات بکثرت
اہل علم لکھتے کہتے چلے آئے ہیں۔

## مسئله إستلحاق اورعلمائے متأخرین

ملک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں بعض متاخرین علاء کے بھی کچھ حوالے نقل کئے ہیں۔ جن میں سے شاہ عبدالعزیز ، مولا نا ابوالکلام آزاد، قاضی زین العابدین میرشی اور مولا نا سعید احمد اکبرآ بادی کے حوالے ملک صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جے میں نقل کئے تھے، ان کا جواب تو مفتی تقی عثانی صاحب نے ' تاریخی حقائق' کے دُوسرے جے ہیں دے دیا تھا، جس کے بعد ملک صاحب کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ دوہ اپنے مقالے کے دُوسرے جے ہیں دے دیا تھا، جس کے بعد ملک صاحب کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ دوہ اپنے مقالے کے دُوسرے جے ہیں بعض دیگر اس طرح کے حوالے نقل کرتے نہیں اس کے باوجود ملک صاحب نے مولا ناظیل احمد سہار نپوری کی ' بذل المجبو و' ، مولا ناگین اس کے باوجود ملک صاحب نے مولا ناظیل احمد سہار نپوری گی ' بذل المجبو و' ، مولا نا عبدالرشید نعمانی صاحب کے ایک مضمون رشید احمد گنگو ، گل کی ' الکوکب الدری' اور مولا نا عبدالرشید نعمانی صاحب کے ایک مضمون (جو ما ہنا مہ' بینات' میں چھپاتھا) کی پچھ عبار تیں نقل کی تھیں۔

مولا ناظیل احمرسہار نبوری کی جوعبارت نقل کی گئے ہے اس میں حضرت ابوسفیان کا سمیہ کے ساتھ جوتعلق ہے اس کوزنا کا نام دیا گیا ہے الیکن اس کے جواب میں عرضیکہ مکن ہے کہ مولا ناظیل احمرسہار نبوری کی تحقیق کے مطابق بیزنامو لیکن کیااس کے باوجودانہوں نے حضرت امیر معاویہ کے لئے وہی تو بین آمیز الفاظ استعال کئے بیں جومولانا مودودی صاحب نے استعال کئے بین جومولانا مودودی صاحب نے استعال کئے بین جومولانا مودودی استعال کے خوالفاظ استعال کے خوالفاظ کے استعال کے جوالفاظ استعال کے جوالفاظ کے استعال کے خوالفاظ کے استعال کے خوالفاظ کے استعال کے خوالفاظ کی استعال کے خوالفاظ کے استعال کے خوالفاظ کے استعال کے خوالفاظ کے خوالفاظ کے خوالفاظ کے استعال کے دور خوالفاظ کے استعال کے دور خوالفاظ کے استعال کے دور خوالفاظ کے دور خوالفا

ای طرح" الکوکب الدری" کی عبارت میں بھی زیادکوولد الزنا قرارویا گیاہے، گراس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کے لئے جو اَلفاظ اِستعال کے میں وہ یہ ہیں: "استلحقه معاویة" کہ حضرت امیر معاویہ نے اس کا اُستلحاق کیا۔

اب قارئین خود إنصاف فرمائیں کہ ان عبارتوں میں مسئلہ اِستلحاق کے ساتھ دونوں حضرات کے اِختلاف کے ہاتھ دونوں حضرات کے اِختلاف کے ہا وجود کہیں حضرت امیر معاویہ گی تنقیص کا کوئی پہلونکاتا ہے؟ یا کہیں بیدورج ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بیسب پچھاصل صورت حال کے جانے کے ہا وجود جان ہو چھ کر کیا تھا...؟

مولانا عبدالرشید نعمانی کے ماہنامہ" بینات" میں چھپنے والے مضمون" ناصبیت تحقیق کے بھیس میں" کی جوعبارت ملک صاحب نے نقل کی ہے اس کے بارے میں بھی عرضیکہ ٹھیک ہے ان کی تحقیق کے مطابق بھی حضرت ابوسفیان کا نکاح ثابت نہیں ہوگا، (جبکہ ہم نے اصل ما خذکی عبارتیں نقل کر کے ساری تحقیق نذر قار مین کروی ہے، اور ہمیں ای پرشرح صدر ہے) لیکن اس کے باوجودان کی ساری عبارت پڑھنے ہے آپ کومعلوم ہوگا کہ انہوں نے کہیں بھی حضرت امیر معاوید کی کوئی تنقیعی نہیں کی، بلکہ ان کا نام تک نہیں لیا ہے۔ وراصل بیعبارت نقل کر کے ملک صاحب خودمشکلات کا شکار ہوگئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کر کے ملک صاحب خودمشکلات کا شکار ہوگئے، کیونکہ انہوں سے این کر کے ملک صاحب خودمشکلات کا شکار ہوگئے، کیونکہ انہوں سے اپنی کرنے ملک صاحب خودمشکلات کا شکار ہوگئے، کیونکہ انہوں سے اپنی کتاب کے مقدمے میں بڑی شدو مدسے سے بات لکھی ہے کہ علمائے ویو بندمیں سے

سی نے بھی ناصبیت کے خلاف کوئی آ واز نہیں اُٹھائی اور سب کے سب خواہ مخواہ مولانا مودودی صاحب کے پیچھے پڑگئے ،کیکن اس مضمون کے متعلق لکھتے ہیں کہ: '' میر بڑے مفید مباحث پر شتمل ہے'' ملک صاحب نے میہ بات لکھ کرخودا بنی پہلی بات کی تر دید فر مائی ہے…!



بابتمبرا

# "ابن غيلان سے عدم مؤاخذه

مولانامورووي صاحب نے لکھاہے:

'' حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون ہے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیاد تیوں پر شرعی اَحکام کے مطابق کارروائی کرنے سے اِنکار کردیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بھرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص نے دورانِ خطبہ میں اس کو کنگر ماردیا، اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کروادیا اور اس کا ہاتھ کٹوادیا۔ حالانکہ شرعی قانون کی رُو سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر ہاتھ کا فرویا جائے۔ حضرت معاویہ کے یاس اِستغاثہ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دُوں گاگر میرے مال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔''

مولانا مودودی صاحب نے اس دافعے کے لئے دو کتابوں (البدایہ اور ابن اثیر) کے حوالے دیئے تھے۔مفتی تقی عثانی صاحب نے البدایہ کی پوری عبارت نقل کر کے اس بات کی نشاندہ می فر مادی تھی کہ اس واقعے کے بیان کرنے میں مولانا مودودی صاحب نے واقعے کے ایک اہم جز وکو حذف کردیا ہے،جس سے خلاف واقع تصوّر قائم ہوتا ہے۔ دراصل اس واقعے میں جس شخص کا ہاتھ کا ٹاگیا تھا خوداس کے رشتہ داروں نے ابن غیلان سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کہ حاکم نے اس کا شبہ میں ہاتھ کا ٹا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ کے سے بیتح ریکھوائی تھی کے دینے کی سے بیتح میں ہاتھ کا ٹا ہے کی خودا سے بیتح کے دینے کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کا ٹا ہے کی کے دینے کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کی کے دینے کے دینے کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کی کے دینے کی کی کے دینے کی کی کے دینے کی کے دینے کی کی کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کی کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے کی کے دینے ک

سامنے مقدے کی جوصورت خود اِستغاشہ کرنے والوں نے پیش کی اور جس کا اِقرارخود مدعاعلیہ حاکم نے بھی تحریری طور پر کیا، وہ بیتی کہ ابن غیلان نے ایک شخص کا ہاتھ شبہ میں کاٹ دیا ہے۔ شبہ میں ہاتھ کاٹ دینا بلاشبہ حاکم کی تنگین غلطی ہے، لیکن اس غلطی کی بنا پر کسی کاٹ دیا جائے ، کے نز دیک بھی بیتی کہ اس حاکم سے قصاص لینے کے لئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بلکہ اس غلطی کی سزا میں اس پر تعزیر بھی جاری کی جاسکتی ہے اور اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ واتے میں حضرت معاویٹ نے اس شخص کی دیت بھی اواکی اور حاکم کومعزول بھی کردیا۔

ملک صاحب نے اس کے جواب میں اینے مقالے کے دونوں حصوں میں ہیر ثابت كرنے كے لئے (كہ علم قصاص سے كوئى بھى مشتنی نہيں) دور نبوى اور خلفائے راشدین کے دور کے مختلف واقعات نقل کئے ہیں۔ یہاں تک کہ آقامہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملک صاحب نے تقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو بھی بھی قصاص سے بالاتر نہیں سمجھا،اپنے ای دعوے کو ثابت کرنے کے لئے ملک صاحب نے بعض فقہائے کرام کی عبارتیں بھی نقل فرمائی ہیں،جس سے بیثابت ہوتا ہے کہ قصاص ہے کوئی بھی مشتی نہیں ہوسکتا۔ بیتمام باتیں بلاشبہ ثابت ہیں اور ان ہے إنكار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ان تمام واقعات اور عبارات کا حاصل بیرے کہاہیے ذاتی معاملات میں اور بچی زندگی میں کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے (خواہ حاکم ہویا کوئی اور ) تو اس کے خلاف وہ مظلوم عدالت کی طرف رُجوع کر کے اِنصاف حاصل کرسکتا ہے اور اس کے نتیج میں حاکم پر بھی قصاص جاری ہوسکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی حاکم غلطی سے عدالت میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی شخص پرشبہ میں سزا جاری کردے تو اس صورت میں کسی کے نزدیک بھی حاکم پر قصاص جاری نہیں کیا جاسکتا، لہذا ملک صاحب کے پیش کردہ واقعات اور فقہی عبارتیں اس صورت کے مطابق نہیں۔ دراصل اس واقعے میں دو باتیں قارئين كومدنظر ركھنى جا ئېيس: الف:- ابن غیلان کی بیترکت که اس نے کنگر کے بدلے میں ایک شخص کا ہاتھ کا ٹ دیا۔

ب: - حضرت امیر معاویہ فیصلے کی شرعی حیثیت ۔
ملک صاحب نے بید دونوں با تیس خلط ملط کر کے قار کمین کو اُلجھن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم صاف صاف بتاویۃ ہیں کہ ابن غیلان کی بیر کمت واقعی سوفیعید غلط تھی اور اس صورت میں وہ قصاص ہے جبی بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے محض کنگر مار نے پرایک شخص کا ہاتھ کا نے دیا تھا، جس کا تذکرہ ملک صاحب نے بار بارا پے مقالے کے دونوں حصوں میں کیا ہے، لیکن تاریخ کی کسی بھی کتاب میں بینیں لکھا کہ امیر معاویہ کے مامنے یہی صورت بیان کی گئی تھی، بلکہ ان سے اصل صورت حال چھپادگ گئی تھی، اور جو صورت ان کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ خود مدعی کے قبیلے والوں نے ابن غیلان سے تصوائی صورت این خیلان سے تصوائی صورت ان کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ خود مدعی کے قبیلے والوں نے ابن غیلان سے تصوائی صورت امیر معاویہ تھی (جس کی نشا ندہی مفتی تھی عثانی صاحب فرما چکے ہیں)، ظاہر ہے کہ دھنرت امیر معاویہ نے اس صورت کے مطابق فیصلہ کرنا تھا۔ ملک صاحب نے مقالے کے وُ وسرے جھے ہیں کہ ذرت امیر معاویہ سے اصل صورت عالی چھپانے کی وووجو ہات بیان کی ہیں کہ:

"یا تو حضرت مجر بین عدی اوران کے ساتھیوں کے تال کی وجہ سے لوگ ان سے خوفز دہ ہو گئے تھے اور یا (نعوذ باللہ) حضرت امیر معاور یا کی جو بات جس شکل میں پہنچی تھی یا پہنچائی جاتی تھی وہ اس میں زیادہ تحقیق تفتیش کی تکلیف ہی نہیں فر ماتے تھے۔"

لیکن بید و وسری بات تو بالکل بے بنیاد ہے اور پہلی بات کی تفصیل آ کے مستقل باب کے تحت آ رہی ہے۔ لیکن اس سے بیہ بات ضرور واضح ہوگئ کہ خود ملک صاحب بھی بیہ بات مار معاویہ ہے جھپادی گئی تھی اور جوصورت بات مانے بین کہ اصل صورت حال حضرت امیر معاویہ سے جھپادی گئی تھی اور جوصورت ان کے سامنے بیان کی گئی وہ صورت قصاص ہے مستنی تھی جیسا کہ ملک صاحب خود اپنے مقالے کے پہلے جھے میں فرماتے ہیں کہ فقہاء نے بلاشہ بیہ بات کھی ہے کہ امام یا قاضی

نلطی ہے حدیا قصاص جاری کروے تواس پرجوانی حدجاری نہیں ہوگی۔ بیہ بات تشکیم کرنے کے بعد بھی بار بار ریے کہنا کہ امیر معاور پڑتا ہے فیصلہ دُر رست نہیں ، آخر کہاں کا اِنصاف ہے...؟

## مذكوره بالاصورت برشبه كاإطلاق

ملک صاحب نے بیہ بات بھی ہڑے زور وشور ہے لکھی ہے کہ کنگر مار نے کے بدلے ہاتھ کا نے پرشبہ کا اطلاق ہی تہیں سکتا ۔ لیکن ہم نے کب بدو وی کیا ہے کہ کنگر مار نے کے بدلے اگر کوئی ہاتھ کا اخد و ہے تو اس پرشبہ کا اطلاق ہوتا ہے ، بلکہ امیر معاویہ ہے سامنے جوصورت پیش کی گئی تھی ، اس میں بدلکھا ہوا تھا کہ ابن فیلان نے ایک آ دمی کا ہاتھ شبہ میں کا فید و یا ہے تو ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ نے اس صورت کے مطابق فیصلہ و ینا تھا۔ لہذا ابن فیلان کا جرم حضرت امیر معاویہ نے کس ڈال و ینا صریح ہے انسانی ہے ۔ کس بھی تاریخ میں سنہیں لکھا کہ خود حضرت امیر معاویہ نے ابن فیلان یا اپنے کسی ڈوسرے گورز کو اس بات میں سنہیں لکھا کہ خود حضرت امیر معاویہ نے ابن فیلان یا اپنے کسی ڈوسرے گورز کو اس بات کا تھم و یا تھا کہ وہ کنگر مار نے کے بدلے لوگوں کے ہاتھ کاٹ و یا کریں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

## این قدامه کی رائے

ملک صاحب نے ابن قد امدی عبارت نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قصاص کے معالیٰ میں حکام اور رعیت سب برابر ہیں، لیکن ملک صاحب نے بیعبارت تو نقل کردی مرابن قد امدی وہ عبارت نظرانداز کردی ہے جس میں انہوں نے قصاص سے انقل کردی مرابن قد امدی وہ عبارت نظرانداز کردی ہے جس میں انہوں نے قصاص سے ایک مشتی صورت بھی نقل کی ہے اور وہ وہ ی صورت ہے جس کا تذکر ومفتی تقی عثانی صاحب کر کھے ہیں۔ چنانچہ ابن قد امدی ماتے ہیں:

"وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم بان انهما كافران، أو فاسقان كانت دية اليد في بيت المال .... و لَا قصاص عليه لأنه مخطى و تجب الدية "
(المغنى لابن قدامة ج: ١٣ ص: ٢٥٢، ٢٥٢)

ترجمه: - " اور جب ما كم چوركا باتھ دو گواجول كى گوائى
كى بنا پركاث ۋالے اور پھر بعد بيل معلوم ہواكہ وہ دونوں گوائى
دينے والے كا فر تھے يافاس تھے تو الى صورت مال بيل و يت بيت
المال سے اداكى جائے گى اور اس ماكم پر قصاص جارى نہيں ہوگا
كيونكه اس نے خطاكى ہے، اور البدة و يت واجب ہوگا۔"

ردّا لمحتار كى عبارت كاجواب

ملک صاحب نے ای سلسلے میں د ذاخت اور کی عبارت بھی نقل کی تھی جس کے بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے بید نشاندہی فر مادی تھی کہ بی عبارت صراحة ملک صاحب کے موقف کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ اس عبارت میں قصاص کا کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا، تو ملک صاحب مقالے کے وُوسرے جھے میں اس کو عدم فِر کر قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بید فر کر عدم تو نہیں لیکن اس وعوے کے بعد ملک صاحب نے عدم فِر کر کی کوئی فرماتے ہیں کہ بید فرکس معتبر کتاب کے حوالے سے پیش نہیں کی۔ اور اس کے مقابلے میں ہم بیہ دلیل کسی وُ وسری معتبر کتاب کے حوالے سے پیش نہیں کی۔ اور اس کے مقابلے میں ہم بیہ کہتے ہیں کہ بید دراصل فِر کر عدم ہی ہے اور ولیل میں ہماری اُوپر ابن قد امری عبارت ہے جس میں صراحت موجود ہے کہ ایسے حاکم پر قصاعی نہیں آئے گا۔

صان تعزيراورمعزولي

ملك صاحب في الصاب كد:

" بيرمان ليا كه كور نرقصاص سے بالا تر تھا"

الیکن ہم نے گب کہا ہے کہ وہ قصاص سے بالاتر تھا، بلکہ بیہ بات میں نے بار بار واضح الفاظ میں بیان کر دی کہ وہ یقیناً قصاص سے بالاتر نہیں تھا بلکہ جوصورت حضرت

امیرمعاویہ کے سامنے تحریری طور پر بیش کی گئی تھی، وہ صورت قصاص ہے مشتنی تھی۔ ملک صاحب بیددونوں باتیں باہم خلط ملط کر کے پیش کرر ہے ہیں۔

آگے ملک صاحب نے حضرت اجمیر معاویہ ہے یہ شکوی کیا ہے کہ انہوں نے ویت بھی بیٹ المال سے اواکی اوراس گورنر پر ضان یا تعزیر جاری نہیں کی ، بلکہ صرف اسے معزول بی کر دیا گیا۔ لیکن ہم جیران ہیں کہ ملک صاحب حضرت ابو بکر صدیق پر کیا فتوئی لگا ئیں گے؟ کیونکہ ان کے دور خلافت کی ابتدا میں جب فتی ارتد ادعروج پر تھا تو آپ نے اس کی سرکو نی کے لئے حضرت خالد بن ولیڈ کو اشکر سمیت بھیجا تھا اور خصوصی ہدایت کر رکھی مشکی کہ کوئی مسلمان قل نہ ہونے بائے ، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھوں شبہ میں مالک بین نویرہ کا قتل ہوگیا، جس کی شکایت در بار خلافت میں ابوقادہ نے کی ، عمر فاروق اور کو وسرے صحابہ نے خالد بن ولیڈ کی معزولی کا بھی مطالبہ کیا لیکن ابو بکر صدیق نے فالد بن ولیڈ کے اس فعل کو اجتہادی خطا قر اردے کرنہ آنہیں معزول کیا اور نہ بی ضان وتعزیر جاری ولیڈ کے اس فعل کو اجتہادی خطا قر اردے کرنہ آنہیں معزول کیا اور نہ بی ضان وتعزیر جاری کی بلکہ صرف دیت بیت المال ہے ادا گی۔

اس طرح جنگ مصنی (جس کے سالار خالد بن ولید ہے) میں اسلامی لشکر کے ہاتھوں ووسلمان عبدالعزیٰ ابی اور لبید ابن جربرقل ہوئے جن کے پاس حفرت ابو بکر صد این کا لکھا ہوا امن نامہ بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صد این نے اس معالے میں بھی حضرت خالد بن ولید پر کوئی گرفت نہیں فرمائی اور ان دونوں مقتول مسلمانوں کی دیت بھی خود بیت المال ہے اواکی ،اس موقع پر بھی حسب سابق حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو شخص کا فرول کے ساتھ رہے گااس کا یہی انجام ہوگا۔

(البدایة ج: ۲ ص: ۲۷)

اس موقع پر میں ملک صاحب کے ہم نواؤں کو دعوتِ فکر دیتا ہوں کہ وہ خدارا! حضرت امیر معاویۃ پر اعتراض کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کریں، ورنہ اگر کوئی مولا نا مودودی صاحب کے اعتراض کو بنیا دینا کر مذکورہ بالا دونوں واقعات کی بنا پر یہ کہددے کہ '' ملوکیت کے اثرات تو (نعوذ باللہ) خود قرونِ اُولیٰ میں بھی یائے جاتے بھے' تو ملک صاحب کے ہم نواؤں کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا...؟

دراصل قصاص ہے جو خاص صورتیں مشتنی ہیں اس کی چندمث کیں وور فاروقی ہے بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے چندا فراد سے قصاص نہیں لیااور صرف دیت پر اکتفا کیا۔

(بيهي بحواله فقه عمرازشاه ولي الله كي ۲۹ ميم، • ۱۳۳۳)

لہٰذا حضرت امیرمعاویۃ کے سامنے جوصورت پیش کی گئی تھی وہ صورت بھی قصاص ہے متناتھی اوراس ہے ملتی جلتی چندا یک مثالیں ہم خلفائے راشدین کے دور سے بھی تقل کر کیتے ہیں۔

## طبرى اورابن خلدون كى تصريح

ملک صاحب نے اسی واقعے کے لئے طبری اور ابن خلدون کے وہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں جوقبیلہ بنوضہ والوں نے امیرمعاویہ کے سامنے کہے تھے چنانچے طبری کے الفاظ سے بين: "انه قطع صاحبنا ظلمًا" اس عامل في بهار ما وي كاباته فطالمانه طريق يركانًا ب- اورا بن خلدون كالفاظ بيني: "ان ابن غيلان قطع صاحبهم ظلمًا" ملك صاحب فرماتے ہیں کہ:

> '' اس کے بعد تو بیہ باور کرانا بھی مشکل ہوجا تا ہے کہ حقیقی صورت حال اميرمعاوية بيخفي ره کي ہوگی۔''

ليكن اس سلسلے ميں عرضيكه اوّل توبيہ بات سراسرخلاف عقل ہے كه جوصورت حال حضرت اميرمعاوية سے جھيانے کے لئے خود بنوضبہ والوں نے ابن غيلان سے تحرير لکھوائی اورخود بی ایک صورت تجویز کردی اور پھرخود ہی وہی تحریر لے کر حضرت امیرمعاویہ کے ور بار میں حاضر بھی ہوئے تو الی صورت حال میں بیا کیے ممکن ہے کہ اپنی ہی لکھوائی ہوئی تحریر کے خلاف وہ حضرت امیرمعاویہ کے سامنے بیان دیتے؟ یہی وجہ ہے کہ البدایہ

والنهابية من اسموقع يربنوضه كے زبانی تحرير كے جوالفاظ درج ہيں وہ يہ ہيں: "فيق الوا: إنّ نائبك قطع يد صاحبنا في شبهة" كرآب كرورزن بأرار أوى كالاته شبر کی وجہ سے کاٹ دیا ہے۔ اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جوصورت حال انہوں نے لکھوائی تھی ان کا بیان بھی اس کے مطابق ہو، لیکن اگر طبری (جو کہ اصل ماُخذہے) کے الفاظ ہی دُرست سلیم کر لئے جائیں کہ بنوضبہ والول نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ ابن غیلان نے ہمارے آ وی کا ہاتھ ظالمانہ طریق پر کا ٹا ہے تو پھر طبری اور دیگر تمام تواریخ میں کسی میں بھی تصریح موجود نبیں کہ حضرت امیر معاویۃ کے سامنے تنکر مارنے والا واقعہ بیان کرویا گیاتھا،لیکن ملک صاحب کے بقول جب ان کے سامنے ملم کالفظ کہہ دیا گیاتو پھران کو اس ظلم کی تصریح ہو چھے لینی جا ہے تھی۔ لیکن ہم اس کا جواب میددیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ان کواس لئے پیش نہیں آئی کہ طبری کی اس روایت میں بیاتھری بھی موجود ہے کہ جب بنوضبہ والوں نے ظلم کا رہمل بیان ان کے سامنے دیا تو اس کے متصل بعد بنوضبہ والول بى نے كہا: "وهلذا كتاب إلىك" كه بيابن غيلان كا آپ كى طرف لكھا بوا خط ے، "وقرأ الكتاب" توانبول نے اس خطكوير صارخطكا مطالعه كرنے كے بعدوہ اصل صورت حال مجھ گئے اس کے بعد انہوں نے فرمایا: "امها القود من عمالی فلا يصح و لا سبيل إليه" كمير على السيقال عن العلامين الدرقصاص لين كاكوني سبيل نہیں ہے۔اگر امیرمعاویہ اینے عمال کو ایسے ہی قصاص سے بالاتر سمجھتے بھرتو ان کو خط یر صنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جا ہے تو رہ تھا کہ پڑھنے سے پہلے ہی وہ اسے رق کی کی ٹوکری کے حوالے کر دیتے اور فوراً ہی برجستہ ہو کر جواب دے دیتے کہ میرے ممال سے قصاص لينے کی کوئی سبيل ہی ہيں۔

اور یا در ہے کہ طبری ہی کی تصریح کے مطابق خط کے الفاظ میں شبہ کا لفظ موجود تھا جس کے مطابق حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ دیا ، وہ الفاظ میہ ہیں: '' انہ قطعہ علٰی شبھۃ'' کہ اس نے مطابق حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ دیا ، وہ الفاظ میہ ہیں: '' انہ قطعہ علٰی شبھۃ'' کہ اس نے شبہ ہیں اس خص کا ہاتھ کا ث دیا ہے۔ان تمام تصریحات کے بعد بھی میہ کہنا کہ ملم کی

تصریح انہوں نے طلب کیوں نہیں کی؟ بالکل بے جاہے۔ مولانا گیلائی کا اِقتیاس

آخر میں ملک صاحب نے بطور شکوہ یہ تر مریکیا ہے کہ:

'' امیر معاویہ کے سفاک گور فروں کے متعلق جب ہم کوئی
بات کہتے ہیں تو اس پر تو اتنی بر ہمی کا إظہار کیا جا تا ہے لیکن دُوسر ب
الل علم اگر ان گور فروں کے کا رنا ہے بیان کرتے ہیں تو کسی کے کان
بیر جوں تک نہیں رینگتی۔''

اس کے بعد انہوں نے سیدمناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم کی کتاب

'' حضرت إمام ابوصنیفہ کی سیاسی زندگی'' کا ایک لمبااِ قتباس نقل کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں

عرضیکہ آپ لوگوں سے ہمارا اِختلاف اس نکتے پرنہیں ہوتا کہ آپ حضرت معاویہ کے

گورنروں کے متعلق واقعات (اور وہ بھی سند کی جانچ پڑتال کئے بغیر) نقل کرتے ہیں،

بلکہ اس نکتے پر اِختلاف ہوتا ہے کہ آپ لوگ بے چوں وچرا بغیر کسی تحقیق کے ان کے

گورنروں کے جرائم بھی ان ہی کی فہرست میں شار کرنا شروع کردیتے ہیں، اور مولانا
مودودی صاحب صاف کھودیتے ہیں کہ:

'' حضرت اميرمعاوية نے اپنے گورنروں کو ہرفتم کے مؤاخذے ہے بالاتر کردیا تھا۔''

اب آپ مولانا مناظراحسن گیلانی کی عبارت پوری پڑھ لیجئے ، کیا پوری عبارت میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جس میں انہول نے حضرت امیر معاویہ کی تنقیص کی ہو؟ اور عابس کے متعلق علامہ سیوطیؓ کے حوالے ہے جو واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے اوّل تو وہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے اوّل تو وہ واقعہ قابل تحقیق عبر دید کے اس واقعے کوفقل کر دیا ہے۔ وہ مید کہ اگر انہوں نے بیواقعہ بلا تحقیق ونز دید کے اس واقعے کوفقل کر دیا ہے۔ وہ مید کہ اگر انہوں نے بیواقعہ بلا تحقیق ونز دید کے قبل کر بھی دیا ہے لیکن کیا اس واقعے کوفقل

کرنے کے بعد کیا انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر کوئی الزام لگایا ہے؟ حضرت امیر معاویہ پیٹے بارے بیل انہوں نے مرف یہ جملنقل کیا ہے کہ انہوں نے مصرکے والی مسلمہ کو خطاکھا کہ وہ یزید کے لئے لوگوں سے بیعت (جس کے بارے بیں مستقل باب آر ہا ہے) لیس۔ کیا انہوں نے ایس کوئی بات کھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص کو عالیہ نے کہ بیل نے بیعت یزید پر آمادہ کرنے کے لئے جو تشدد کیا تھا وہ امیر معاویہ کے تھم سے ہوا تھا؟ اور انہوں نے اس کے صلے بیں اس کوعہد ہ قضا نے نواز اتھا؟ قاضی تو وہ مروان کے قا ؟ اور انہوں نے اس کے صلے بیں اس کوعہد ہ قضا نے نواز اتھا؟ قاضی تو وہ مروان کے دور بیں بنا تھا۔ غرض انہوں نے کہیں بھی اس پوری تحریب شن نہتو حضرت امیر معاویہ کی کوئی تشقیص کی ہے اور نہ بی ان پر کوئی اِلتر ام لگایا ہے ، اور نہ بی یہ کھا ہے کہ امیر معاویہ نے اپنے گورزوں کومؤاخذے سے بالاتر کر دیا تھا، جب اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر کہونکر گرفت کی جائے ...؟



بابنمبرك

## «و گورنرول کی زیاد تیال<sup>"</sup>

اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہ کے پچھاور گورنروں کی زیاد تیوں کے واقعات درج کئے ہیں ادران کا ذیمہ دار حضرت معاویہ کو گھرایا تھا، ان میں سے بہلا واقعہ زیاد کا تھا۔

## زیاد کی طرف منسوب روایت کے راوی

مولانا مودودی صاحب نے طبری اور ابن اثیر کے حوالے سے ایک واقعہ زیاد کے ہارے میں تیقل کیاتھا کہ:

'' اس نے بعض لوگوں کے ہاتھ صرف اس جرم پر کاٹ ویئے کہ انہوں نے اس پر خطبے کے دوران سنگ باری کی تھی۔'' مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جصے میں اس پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھاتھا کہ:

''اگراس روایت کو دُرست مان لیا جائے تو بید زیاد کا ذاتی فعل تھا، حضرت معاویہ پراس کا اِلزام اس لیے عائد نہیں ہوتا کہ کسی بھی تاریخ میں بیموجود نہیں ہے کہ ان کواس واقعے کی اِطلاع ہوئی اورانہوں نے اس پرزیاد کو کئی تنبیہ بیس کی۔''
اورانہوں نے اس پرزیاد کو کوئی تنبیہ بیس کی۔''
اور مقالے کے دُوسرے جھے میں اس روایت کے راویوں پر بحث کر کے بیہ

بات فابت کی تھی کہ یہ روایت ہی قابلِ اعتاد نہیں ہے۔ دراصل یہ روایت عمر بن شبہ نے علی اور انہوں نے مسمہ ابن محارب سے نقل کی ہے، مفتی تقی عثانی صاحب نے اس سند پر بحث کرتے ہوئے تحریم کیا تھا کہ اگر اس سند میں علی سے مرادعلی بن عاصم ہیں تو ان کی روایات انکہ ہجرح وتعدیل کے نزویک قابلِ استدلال نہیں ہیں، بعد ازیں انہوں نے انکہ اساء الرجال کے وہ اقوال نقل کے تھے جن میں اس راوی پر جرح کی گئی ہے اور اگر اس سے مراو علی بن محد ہے تواس کے بارے میں فرمایا کہ عمر بن شبہ کے ہم عصروں میں بھی اس نام کے دو صاحبان گزرے ہیں، ایک علی بن محد مدائن یہ بھی متعلم فیہ ہیں اور دُوسر علی بن محد موصلی انہیں خود ان کے شاگر و حافظ ابوقیم نے کذاب قرار ویا ہے۔ ملک صاحب نے اپ انہیں خود ان کے دُوسر نے جی منطق بن عاصم کے متعلق اُنمہ اساء الرجال کے تو یتن کے اقوال مقالے کے دُوسر نے کے بعد تح بر کہا ہے کہ:

" اگرچه علی بن عاصم معصوم بن معصوم تو نبیس مگر وه یقیناً نا قابل اِستنادو کذاب بھی نبیس ''

چلو مان لیا کہ علی سے مرادعلی بن عاصم ہو یاعلی بن محمد مدائن، ثقد راوی ہے، لیکن علی مذکور نے بیر دوایت مسلمہ بن محارب (جس کی نشاندہی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی بھی تھی اور ملک صاحب نے اس کونظراً نداز کر دیا تھا) سے لی ہے، جو کہ ایک مجبول راوی ہے، اس و نظراً نداز کر دیا تھا) سے لی ہے، جو کہ ایک مجبول راوی ہے، اس و اس و الرجال کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذاعلی راوی کی توثیق کے بعد بھی بیر دوایت قابل اِستناد نہیں ہے۔

زیاد کے بارے میں دُوسرے علماء اور محدثین کی رائے

آخر میں ملک صاحب نے شاہ عبدالعزیز اور سنن نسائی کا پچھے دوالہ زیاد کے متعلق نقل کر کے تح مرکباہے کہ:

'' زیاد کے ظلم وجور کوجن دُوسرے مؤرخین ومحد ثنین نے

ایک ٹابت شدہ حقیقت کے طور پرتسلیم کیا ہے، کیا وہ سب بھی درغ گواور کذاب ہیں؟ کیا زیاد کی عصمت ان سب سے عزیز تر ہے؟ اس کے جواب میں ہم سے بیا کہا جاتا ہے کہ وہ امیر معاویہ کا گور فرتھا اس لئے اسے چھنہ کہو۔''

یبی تو ملک صاحب کی عادت اور مزاج شریف (بے اوبی معاف ہو) ہے کہ بحث کرتے کرتے وہ قام کا رُخ وُ ومری جانب موڑ دیتے ہیں۔ دراصل ہم نے بھی بنہیں کہا کہ زیاد کواس وجہ سے چھنہ کہو کہ وہ امیر معاویہ کا گور زقا، گور نرتو وہ حضرت علی کے زمانے میں بھی تھا، بلکہ ہم تو بیر دونا رور ہے ہیں کہ خدارا! زیاد کے مظالم حضرت امیر معاویہ کی فہرست میں شارنہ کرو۔ اور یہی بنیادی غلطی مولا نامودودی صاحب ہے ہوئی کہ انہیں جو بھی وایت حضرت امیر معاویہ کے کسی بھی گور نرکے بارے میں ملی ، اق ل تو اسے بغیر شخفیق کے تبول فر مالیا اور پھر اسے بھی حضرت امیر معاویہ کے جرائم (بڑم خود) کی فہرست میں شار کرنے کے البندا جن مؤرخین اور محدثین کی عبارتیں ملک صاحب نے نقل فرمائی میں ان کرنے گئے۔ البندا جن مؤرخین اور محدثین کی عبارتیں ملک صاحب نے نقل فرمائی میں ان میں سے کسی نے بھی ہے حرکت نہیں کی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویۃ اپنے گور نروں کو کسی نا گوار حرکت پر شبیہ فرماتے تھے یا نہیں؟ حقیقت سے ہے کہ جب بھی ان کواس شم کی إطلاع ملی تو وہ اس پر اقتدام بھی کیا کرتے تھے، جیسے پچھلے باب میں ابن غیلان والی مثال گزرچی ہے۔ آ گے بسر ابن ارطاۃ والی مثال مشتقل آرہی ہے، اس کے علاوہ ایک حوالہ ابن عسا کر کامفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے پہلے جھے میں اس باب کے آخر میں نقل کیا ہے (جے ملک صاحب نے نظراً نداز کردیا تھا) اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعد بن مرح حضرت علی کے حامیوں میں سے ایک صاحب تھے، جب حضرت معاویۃ نے زیاد کو کوفہ میں گور نر بنایا تو اس خامیوں میں سے ایک صاحب تھے، جب حضرت معاویۃ نے زیاد کو کوفہ میں گور نر بنایا تو اس خامیوں میں ابی سرح کو دھمکیاں دیں، اس لئے یہ حضرت حسن بن علی کے پاس پناہ گزیں ہوگئے ، زیاد نے ان کے چھے ان کے بھائی اور ان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر قید کر لیا اور ان

کے مال ودولت پر قبضہ کر کے ان کا گھر منہدم کر دیا ،حضرت حسنؓ نے اس کی اِطلاع بذریعہ خط حضرت معاویہ کے پاس بھیجی ،حافظ ابن عسا کر لکھتے ہیں کہ:

> "فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية وقرأ معاوية الكتاب ضاقت به الشام"

> ترجمہ:-'' جب حضرت حسن کا خط حضرت معاویہ کے پاس پہنچااورانہوں نے خط پڑھاتو (رنج وطلال کی وجہ سے) شام کی زمین انہیں بھی معلوم ہونے گئی۔''

اس کے بعد حضرت معاویہ نے زیاد کے نام سخت تہدید آمیز خط لکھا، جس کی یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ، ' تاریخی حقائق'' کے صفحہ: ۱۸ پردیکے لیا جائے۔ جیرائگی کی بات سے ہے کہ اتنی صاف اور صرت کی روایت کیوں نظر اُنداز کردی جاتی ہے؟ اور خواہ مخواہ ایک صحابی رسول کے کردار کو کیوں داغ دار بنایا جاتا ہے؟ لہٰذا حضرت امیر معاویہ کے گورنروں کا کوئی کارنامہ اُن کے ذے باندھنا صرت ہے اِنصافی ہے، اور یا در ہے اس خط کے شروع کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زیاد کو حضرت علی کو بُر ابھلا کہنے پر بھی ڈائیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب وشتم کی کسی مہم کو بھی ان کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

## بسرابن الى ارطاة اورمسلمان عوِرتوں كولونڈياں بنانا

تیسراواقعہ مولانا مودودی صاحب نے طبری اور الاستیعاب کے حوالے سے بسر
بن ارطاۃ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے یمن میں حضرت علیؓ کے گور نرعبید اللہ بن
عباس کے دو بچوں گوتل کردی اور ہمدان میں بعض عور توں کولونڈیاں بنالیا۔
مفنی تقی عثمانی صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ:
مفنی تقی عثمانی صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ:
مفنی تقی عثمانی صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ:

رُرست بوتو یہ حضرت معاویہ کے عہدِ خلافت کانہیں بلکہ مشاجرات کے زیانے کا قصہ ہے، جبکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکر باہم برسر پیکار تھے، اس دور کی جنگوں کے بیان میں اس قدر رنگ آمیزیاں کی گئی ہیں کہ حقیقت کا پنہ چلانا وُشوار ہے، چنانچہ تواریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ فتنے کا وقت گزر جانے کے بعد حضرت معاویہ نے ان زیاد تیوں کی تلافی کر کے بسر ابن ابی ارطاق کو گورنری سے معزول کردیا۔'

لیکن ہم بیعرض کر دینا جا ہتے ہیں کہ واقعی اہلِ سنت ہیں ہے کوئی اس بات کا قائل نہیں ، مگر تمام اہلِ سنت حضرت معاویہ کے حضرت علیٰ کے مقابلے ہیں خروج کو مشاجرات اوران کی اجتہادی خطا ہی قرار دیتے آرہے ہیں۔ چنانچہانہی لڑائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ این حجرا پی کتاب 'الاصابة' میں تحریر فرماتے ہیں:

"والظن بالصحابة في تلك الحروب انهم كانوا فيها متؤلين وللمجتهد والمخطئ أجر-" كانوا فيها متؤلين وللمجتهد والمخطئ أجر- (الإصابة ج: ٢ ص: ١٣٨١)

ترجمہ: - ''ان لڑائیوں میں صحابہ کرام کے بارے میں گان یہی ہے کہ وہ ان میں تاویل کرنے والے میں ہے، مجہدا کر إجتباد میں خطا کر جائے تو اسے ایک اجرماتا ہے۔''

علامہ ابن ہمام اپنی کتاب''شرح مسامرہ'' میں اسی موضوع پر اہلِ سنت والجماعت کا موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

> "وما جرى بين معاوية وعلى من الحروب كان مبنيًا على الإجتهاد لا منازعة في الإمامة"

> (السامرة بشرح المسامرة ج: ٢ ص: ١٣٢) ترجمه: - "اور حضرت معاور الورحضرت على كے درميان جوجنگيس ہوئيس، اجتہاد پر بنی تھيس، وہ إمامت وخلافت كے جھر كے كى بناير نہ تھيں ۔"

اہلِ سنت والجماعت کے اس واضح موقف پر بھارے پاس اور بھی عبارات موجود ہیں ،اس کے بعد بھی کوئی ہے کہنے کی جزائت کرسکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بیرتمام افتد امات قطعی طور پر ماطل اور اہلِ سنت کے فزو کیک مشاجرات میں واخل نہیں ...؟

ان تمام کارروائیوں میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ وونوں حضرات نے اسے ماتحوں کو ہرسم کی زیاد تیوں سے منع بھی فرمایا تھا جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس سلسلے میں بسر ابن ابی ارطاق ہی کا ایک جمله تقل فرمایا تھا کہ جب وہ مدینہ پنچے تو انہوں نے منبر پر بیٹھ کر بدالفاظ کے متھے کہ:

" اگر جھے امیر معاویہ نے منع نہ کیا ہوتا تو میں کسی بالغ مرد

كوبھى زندہ نەچھوڑ تا۔''

اس سے بیر بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے بیچے تو در کنار بروں کے تل سے بھی ان کومنع کررکھا تھا۔اس پر تبصر ہ کرتے ہوئے ملک صاحب فرماتے ہیں کہ: "بسر کے اس مقولے سے جو اِستنباط بجاطور پر کیا جاسکتا ہے وہ سے کہ حضرت معاویہ کے گورنروں اور ماتختوں کو القداوراس کے دہ سے کہ حضرت معاویہ کے گورنروں امیر معاویہ کی بدایات کا پاس کے رسول کے عہد وفر مان سے زیادہ امیر معاویہ کی بدایات کا پاس تھا۔"

یہاں بھی ملک صاحب نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق قلم کا زُنِ ذُومری بحث کی طرف موڑ دیا کیونکہ یہاں بات رہی ہے کہ ان کارروائیوں کے دوران جو پچھ ہوا تھا اس کا ذِمه دار معاویے کو قرار دینا دُرست ہے یا نہیں؟

تحقیق بیہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا تھم نہیں دیا جیسا کہ اس جملے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے ماتخوں کو ہر بالغ مرد کے تل سے بھی منع فرما دیا تھا، باتی رہا بیہ مسئلہ کہ ان کے گورنروں کے ولوں میں کس کا خوف زیادہ تھا؟ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا بہتر ہے، ہم اس کے معلوم کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ البدایہ کی روایت کے مطابق جب بسر مکہ مکر مہ پہنچا تو ابوموی اشعریٰ کوا ہے قتل کا خوف ہوا تو اس پر بسز نے کہا تھا کہ میں ایک سحائی رسول کے ساتھ ایسانہ بیں کرسکتا، یہ کہہ کران کا راستہ خالی کردیا۔

(البدایہ جنے عین کرسکتا، یہ کہہ کران کا راستہ خالی کردیا۔

(البدایہ جنے عین کرسکتا، یہ کہہ کران کا راستہ خالی کردیا۔

حقیقت میہ ہے کہ اس موقع پر حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہ ؓ دونول حضرات نے اپنی فوجوں کو ہرتسم کی زیاد تیوں ہے منع کر رکھا تھالیکن جب حضرت امیر معاویہ کو دونوں طرف سے خون خرا ہے کا پہتہ چلا تو انہوں نے ایک خط حضرت علیؓ کے نام بھیجا جس کا مضمون می تھا کہ:

'' اُمت نے ایک دُوسرے کافتل کرنا شروع کردیا ہے، لہٰذا آپ عراق کی باگ ڈورسنجالیں، اور میں شام کی، حضرت علی البٰذا آپ عراق کی باگ ڈورسنجالیں، اور میں شام کی، حضرت علی اس پر راضی ہوئے اور قل وقال کا سلسلہ ختم ہوگیا اور نوجیس اپ شہروں کی طرف واپس ہوگئیں۔''

(البدايي ج: ٤ ص: ١٥ ٣٠ طبري ج: ٣ ص: ١٠٤)

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ دونوں حضرات خون خرابے کے حق میں نہیں تھے۔
مفتی تقی عثانی صاحب نے بسر کی معزولی کا لکھا تھا، کیکن ملک صاحب نے اس
کے مانے سے اپنے مقالے کے دونوں حصول میں پس و پیش سے کام لیا ہے اور فر مایا
ہے کہ:

"برحضرت حسن کے کے دفت تک مختلف خدمات پر

مامورر بالي

لیکن ہم عرض کردینا چاہتے ہیں کہ بچوں کے قل کا واقعہ \* ۱۳ ھاکا ہواور ہرکی معزولی کا واقعہ اسم کا ، جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کممل طور پر قائم ہو چکی تھی، دراصل جب بسر بھرہ پہنچا تو اس نے زیاد کے بچول کوقید کر لیا اور اسے حضرت معاویہ کے دربار میں حاضری فدویے پر بچول کوقل کرنے کی دھم کی دی، اور اسی بسر نے بھرہ پہنچ ہی منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کے متعلق نر ابھلا بھی کہا تھا، ابو بحر ہ بسر کی ان حرکتوں کی شخایت لے کر حضرت معاویہ کے پاس شام پہنچ تو اُنہوں نے ایک تہدید آمیز خط کے شکایت لے کر حضرت معاویہ کے پاس شام پہنچ تو اُنہوں نے ایک تہدید آمیز خط کے ذریعے بسر کی خبر کی اور بعد ازیں اُسے معزول بھی کرویا۔ (تاریخ این فلدون ج: ۲۰ مین امن کا جو اِرتکاب کیا تھا اس سے بھی حضرت امیر معاویہ کا وامن صاف ہے، اور یہ بات بھی کا جو اِرتکاب کیا تھا اس سے بھی حضرت امیر معاویہ کا وامن صاف ہے، اور یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ گھن جب بچول کی گرفتاری سے انہوں نے بسر کو معزول کردیا تو عبید اللہ بن واضح ہوگئی کہ گون روایت بھی موجود نہیں، اور واضح ہوگئی کہ والی میں حد اِعتدال سے تجاوز ہے منع کرنے کی گی روایت بھی موجود نہیں۔ ورسی کی روایت بھی موجود نہیں۔ اور سے منع کی فی روایت بھی موجود نہیں۔ واسری طرف قبل وقال میں حد اِعتدال سے تجاوز ہے منع کرنے کی گی روایا میں موجود نہیں۔ والے نقل مفتی تھی عثر فی صاحب نے حافظ ابن جی کی گی والی سابہ کے حوالے نقل مفتی تھی عثر فی صاحب نے حافظ ابن جی کی گول بھی الا صابہ کے حوالے نقل

كياتفاكه:

'' نتنے کے دور کے بسر کے بارے میں بہت قصے مشہور ہیں،جن میں مشغول ہونانہیں جا ہے'' ملک صاحب اس پرتبمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
"اس قول سے متصل قبل حافظ ابن ججر کا بی قول عثمانی صاحب کونظر نہیں آیا۔"

آ کے ملک صاحب نے حافظ ابن جمرگی تقل کردہ ای روایت کو تلک کیا ہے کہ:

'' حضرت معاویہ نے اسم عیں یمن کی طرف بسر کو بھیجا تھا اور ان کے حکم سے وہاں قل وغارت کیا۔''

کین ہم کہتے ہیں کہاس کے بعد ہی اس قتم کی روایات کی حقیقت خودا ہن جرزنے سے کہہ کر بیان کرڈ الی کہاس طرح کی باتیں تومشہور ہیں کیکن ان میں پڑنا نہیں جا ہے۔

آخريس ملك صاحب في تحرير كيا بك.

"بہرحال بیتواک نا قابلِ تر دید تاریخی حقیقت ہے کہ بسر اور دُوسر ہے لوگوں کو اُمیر معاویہ نے ماردھاڑ کی مہم پر روانہ کیا تھا، ہاتی رہیں تفصیلات تو ان کے بیان کرنے میں مولا نا مودودی تنها نہیں۔"

اس کے بعد ملک صاحب نے مولانا شاہ معین الدین صاحب کن سیر الصحابہ کی پچھ عبارت میں بیالفاظ کہاں کے جواب میں عرضیکہ اس عبارت میں بیالفاظ کہاں ہیں کہ امیر معاویہ نے بسر کو ماردھاڑ کی مہم کے لئے بھیجاتھا؟ اور نہ ہی بیدورج ہے کہ اس مہم میں بسر نے جو پچھ کیا بید حضرت امیر معاویہ کے حکم اور ایما سے ہوا تھا، اور نہ ہی اس قتم کا الزام انہوں نے حضرت امیر معاویہ پرلگایا ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق صرف یہی تو کھا ہے کہ انہوں نے بسر کوا پی بیعت لینے کے لئے مامور کیا تھا، آگے بسر نے جو پچھ کیا اے درج کیا ہے، حضرت امیر معاویہ پرکوئی الزام انہوں نے نہیں لگایا۔ لہذا بی عبارت نہ بیش کرنا ہی بہتر تھا۔

#### مسلمان عورتوں کولونڈی بنانے کا قصبہ

برے متعلق مولا نامودودی صاحب نے یہ بھی نقل کیا تھا کہ ہمدان میں انہوں نے مسلمان عورتوں کولونڈیاں بتالیا تھا، اس بارے میں مفتی تھی عثانی صاحب نے لکھا تھا کہ اول تو یہ صرف الاستیعاب ہی میں نقل ہے، ملک صاحب نے اس کے جواب میں '' اُسد الغاب' اور'' الاصاب' کا حوالہ بھی نقل کر دیا تھا، لیکن دونوں میں یہ واقعہ بلاسند ہے۔ دوم مفتی تقی عثانی صاحب نے تحریر کیا تھا کہ الاستیعاب کی روایت کی سند بھی نہایت ضعیف ہے، بعض متعلم فیدراویوں سے قطع نظر اس میں ایک راوی موئی بن عبیدہ بھی ہے جن کی محدثین بعض متعلم فیدراویوں سے قطع نظر اس میں ایک راوی موئی بن عبیدہ بھی ہے جن کی محدثین نے تضعیف کی ہے، امام احمد کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ:'' میر ہے نزدیک موئی بن عبیدہ سے روایت کرنا حلال نہیں'' اس کے جواب میں ملک صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

مبیدہ سے روایت کرنا حلال نہیں'' اس کے جواب میں ملک صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

ں الاحلال میہ ہات ک جیں ہے۔ روایت کسی محدث کے مزد کیک بھی حلال نہیں۔'

تال ہے۔"

اس کے جواب میں عرضیا ہے ہیں است سی جو نہیں کہ نہ صرف اِمام احمد ہی کی رائے اس راوی کے متعلق سخت تھی بلکہ ابن معین ،علی بن المدینی ، ابوزر عہ ، ابوطاتم بعقوب ، ابن شیبہ اور ابن عدی سب نے اس راوی کوضعیف قرار دیا ہے ، نسائی اور ترفدی جنہوں نے بقول ملک صاحب کے اس سے روایت کی ہے ، انہوں نے بھی ان سے روایت نقل کرنے کے باوجوداس راوی کے ضعیف ہونے کی صراحت کی ہے ( تبذیب البہذیب ج : ۸ ص : ۱۳۳ )۔

اور ملک صاحب کا یہ کہنا بھی وُرست نہیں کہ إمام احمد کوان سے صرف اُحکا می حدیث لینے میں تامل تھا،اگراس بات سے اِتفاق کر بھی لیا جائے تو صحابہ کرام گا کامعاملہ تو عقا کد میں سے بعقا کد تو آحکا کہ تو آخکا م سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، إمام احمد کوایسے راوی سے ایسی روایات (جن سے صحابہ کرام گے کے متعلق بدگانی بیدا ہوتی ہو) لینے میں کیسے تامل نہیں ہوسکتا؟ لہذا سے واقعہ قابل اِعماد نہیں۔

### عمارين بإسراكيس كالمنت كاواقعه

چوتھا واقعہ مولا نامودودی صاحب نے اس طرح نقل کیا ہے:

''سرکاٹ کرا کی جگہ ہے دُوسری جگہ جیجنے اور اِنتقام کے جوش میں لاشوں کی ہے جرمتی کرنے کا وحشیا نہ طریقہ بھی، جو جاہلیت میں رائج تھا، اور جسے اسلام نے مٹاویا تھا، اس دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا، سب یہلاسر جوز مانۂ اسلام میں کاٹ کرلے جایا گیا وہ حضرت محارابن یا سرخ کا ہے (آگے اس کے ثبوت کے لئے مند احمد کی روایت نقل کی ہے)۔''

اس عبارت میں مولا نامودودی صاحب کی دوبا تنیں قابلِ گرفت ہیں، پہلی بات

یہ کہ بات دورِ ملوکیت کے بارے میں چل رہی ہے اور اسی دور کے بارے میں انہوں نے

وعویٰ کیا ہے کہ سرکا شنے کا پیطریقہ دوبارہ مسلمانوں میں اس دور میں شروع ہوا۔ اور دلیل
میں جووا قعدانہوں نے بحوالہ مسندِ احمد نقل کیا ہے وہ جنگ صفین کا ہے جو حضرت امیر معاویہ میں جووا قعدانہوں نے بحوالہ مسندِ احمد نقل کیا ہے وہ جنگ صفین کا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے دور سے پہلے حضرت علی کے دور میں ہوئی تھی۔

ووم بیر کہ مولانا مودودی صاحب کا بید عولیٰ بھی ؤرست نہیں کہ بہلا سرجوز مانتہ اسلام میں کا ناگیاوہ عمار بن یاس کا تھا، اس لئے کہ زبیر بن عوام کے سرکٹنے کا واقعہ (جومفتی تقی عثمانی صاحب نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے قبل کیا ہے وہ) اس سے پہلے کا ہے،

وہ جنگ جمل میں حضرت عائش کے ہمراہ آئے تھے اور حضرت علیٰ کے شکر میں سے ایک شخص عمیر بن جرموز نے انہیں شہید کیا تھا، جس پر حضرت علیٰ نے افسوں بھی کیا تھا اور ق تل کوجہنم کی خوشخبری بھی سے آئی ہے، اور نہ ہی کی خوشخبری بھی سائی تھی ۔ لہذا اس بارے میں حضرت علیٰ قابلِ ملامت نہیں رہے، اور نہ ہی قبل اُن کے تھم سے ہوا تھا۔

مفتی تقی عثانی صاحب نے دونوں تصول کے متعلق تحریفر مایاتھا کہ:

"ان دونوں قصول میں کوئی الزام حضرت علی یا حضرت معاویہ پراس لئے عائد نہیں ہوتا کہ دونوں میں ہے کسی نے نہاں بات کا تھم دیا تھا کہ فلال کا سرکاٹ کر بھارے پاس لایاجائے، نہیں انہوں نے اس فعل کو ٹرا انہوں نے اس فعل کو ٹرا انہوں نے اس فعل کو ٹرا قرارد ہے کرالیا کرنے پر تنبیہ کی ہوگی ۔ حضرت علی کے بارے میں تو مرادد سے کرالیا کرنے پر تنبیہ کی ہوگی ۔ حضرت معاویہ کے علی داوی شہادت پر افسوس کا اظہار فرمایا، حضرت معاویہ کے قصے میں راوی نے ایس کوئی بات نے کر نہیں کی، اگر داوی نے کسی وجہ سے تنبیہ کا نے کر عدم "تو نہیں کہ اس سے ان خضرات پر کوئی الزام لگایاجا سکے۔"

ملک صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

'' نعل تنبیہ وافسوں اگر معدوم ہونے کے بجائے موجود ہوتا تو مذکور بھی ہوتا ، اس کے غیر مذکور بونے کی کوئی معقول وجہ ہی نہیں تھی۔''

اس کے بعد ملک صاحب نے بیکی نقل کیا ہے کہ ای موقع پر جب حضرت عبداللہ ابن عمر و بن العاص نے عمار بن یا سرگی شہادت کے بارے میں حضورِ اکرم صلی اللہ عبداللہ ابن عمر و بن العاص نے عمار بن یا سرگی شہادت کے بارے میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد بیش کیا کہ انہیں ایک باغی ٹولڈنل کرے گا تو اس پر حضرت معاویہ نے اس کو

ٹو کا تھا۔ لیکن اس سلسلے می*ں عرض ہیہ ہے کہ البدایی*ج:۲ ص:۹۹۹ میں بیصر احت موجود ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے بیرحدیث می تو انہوں نے بڑی تخی سے تل عمار ابن یاس سے شدومہ کے ساتھ اِنکار کرکے کہا کہ کیا ہم نے انہیں قبل کیا ہے؟ بلکہ جو انہیں لایا تھا انہوں نے ہی اس کومروایا ہے۔اگر جہ علامہ ابن کثیرؓ نے حضرت امیر معاویہ کی اس تاویل کو بہت دُورا ز کارفر اردیا ہے لیکن اس ہے اتنا تو معلوم ہوگیا کہ حضرت عمارا بن یا سر کالل ان کے تھم سے بیس ہوا ، اور نہ ہی کسی روایت میں اس فتم کی صراحت موجود ہے۔ اور اس سے بید بھی معلوم ہوا کہ و داس لوج بھی بھتے تھے۔ اور رہ کی کہ انہوں نے اس فعل برق تل کو کئ تنبید کی مانہیں؟ تو اس سلسلے میں روایت خاموش ہے، جو روایت طبقات ابن سعد کے حوالے سے معزت علی کے متعلق تقل کی گئی ہے اس میں بھی صرف زبیر کے آل پر معنزت علی ا کے افسوں اور قاتل کو جہنم کی خوشخری سانے کا تذکرہ ہے، باقی اس حرکت پر حضرت علی نے قاتل کوکوئی سزادی یانبیں؟ تواس سلسلے میں بیروایت بھی خاموش ہے، ہمیں دونوں حضرات کے بارے میں حسن ظن ہے کہ انہوں نے ضرور تنبید کی ہوگی ، اب کیا ملک صاحب کے ہم نوافعل تنبیہ ومزا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت علیٰ کے کردار کو بھی (نعوذ ہاللہ) داغدار

آخر میں ملک غلام علی صاحب نے مولا ناعبدالسلام ندوی کی کتاب'' سیرت عمر بن عبدالعزین'' کی سیحے عبارتیں نقل کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ:

من عبدالعزین'' کی بیجے عبارتیں نقل کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ:

"د حضرت امیر معاویہ نے فدک (جو بنو ہاشم کا خالصہ تھا)

رت این کی جا گیر میں دے دیا تھا اور ای طرح عیدین کا خطبہ جماعت سے پہلے کردیا تھا۔"

لیکن ندوی صاحب نے خودا پی کتاب کے صفحہ: ۸۸ سپر صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ مروان نے (خودفدک) اپنی جا گیر میں داخل کر دیا تھا، ای طرح خطبے کا عیدین سے بہلے کروینا ہے گئی تاریخ سے ثابت نہیں کہ امیر معاویہ نے ایسا کیا ہو، بلکہ البدایین: ۸

ص: ۲۵۸ پرورج ہے کہ:

"أوّل من قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد

مروان."

ترجمہ: "سب سے پہلے مروان نے عید کی نماز پر خطبے کو مقدم کیا تھا۔"

لبذاامیر معاویہ پر بیہ اِلزام لگاناٹھیک نہیں ہے۔ مولانا عبدالسلام ندویؓ سے شاید
سہوا حضرت معاویہ کا نام صادر ہوگیا ہے، باں امیر معاویہ کے بارے میں بی آتا ہے کہ
آخری عمر میں بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تھے، لین ساتھ ہی البدایہ اور تاریخ الخلفاء میں بیہ
وضاحت موجود ہے کہ ان کا یفعل عذر کی بناپرتھا۔
(البدایہ ج.۸ ص:۳۳۸)
عمر و بین الحمق سے سرکا شنے کا معاملہ

آ مولانامودودي صاحب لكصة بين:

'' وُوسرا سرعمرو بن الحمق کا تھا جورسول اللہ کے صحابیوں میں ہے ہے، مگرعثان کے قبل میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، زیادی والایت عراق کے ذمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھاگ کرایک باغ میں چھپ گئے، وہاں ایک سمانپ نے ان کو کا ث بھاگ کرایک باغ میں چھپ گئے، وہاں ایک سمانپ نے ان کو کا ث لیا اور وہ مر گئے، تعاقب کرنے والے ان کی مروہ لاش کا سرکائ کر نیاوے کی باس نے حضرت معاویہ کے باس ومشق بھیج ذیاوے کی باس اے برسرِ عام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کران کی بیوی دیا، وہاں اسے برسرِ عام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کران کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔''

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس پرتیمرہ کرتے ہوئے تحریر فریایا تھا کہ: " اس واقعے کے لئے مولانانے جارکتا بول کے حوالے

ويئ بيل (طبقات ابن سعد، الاستيعاب، البدايد اور تهذيب التهذيب)ليكن اس واقعے كا قابلِ إعتراض حصد (ليني بيركه حضرت معاویة نے عمروابن الحمق کے سرکوکشت کرایا) نہ طبقات میں ہے، نہ الاستيعاب مين، نه تهذيب مين، بيصرف البدابيه مين تقل كيا كيا سي اور وہ بھی بلاسند وحوالہ، اس کے برخلاف طبری کی روایت میں نہمر كاشنے كا ذِكر ہے نہاہے لے جانے كابيان ہے، اور نہ گشت كرانے كا قصه ہے، بلكہ حضرت معاوية كابير إرشادموجود ہے كہ: '' ہم عمروبن الحمق پرزیادتی نہیں کرنا جاہتے، انہوں نے حضرت عثمان پر نیزے كنو داركئے تھے، تم بھى ان يرنو داركرو۔ "اس ميں بيالفاظ كه: " ہم ان برزیاد تی تبیس کرنا جائے" واضح طور برحضرت معاویه کی طرف سے ہرزیادتی کی تردید کررہے ہیں۔طبری کی بدروایت وُوسری روایتوں کے مقابلے میں زیادہ قابلِ ترجیح ہے، کیونکہ وہ حضرت معاویہ کے بُروبارانہ مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس کے برعكس البدابيكي روايت سند وحواله كے بغير بھی ہے اور حضرت معاوية کے مزاج سے بعید بھی۔"

اس کے مقابلے میں ملک غلام علی صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں المبدایہ کی روایت کو ترجیح دی ہے، مقالے کے دُومرے جھے میں ملک صاحب نے متاخرین میں ہے حافظ جلال الدین سیوطیؓ کی'' الخصائص'' کے متن اور اس پر ابن قتیبہ کاگئے ہوئے حاشے کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن ہر دونوں حضرات میں ہے کس نے بھی یہ بات نہیں لکھی کہ حضرت معاویہؓ نے ان کے سرکو گشت کرایا۔ چیرت ہے کہ ملک صاحب بات نہیں لکھی کہ حضرت معاویہؓ نے ان کے سرکو گشت کرایا۔ چیرت ہے کہ ملک صاحب نے طبری کی روایت کو چھوڑ کر البدایہ کی روایت پر اعتاد کر کے خودمولا نا مودودی صاحب نے طبری کی روایت کو چھوڑ کر البدایہ کی روایت پر اعتاد کر کے خودمولا نا مودودی صاحب نے بتائے ہوئے اس اُصول کو یا وی تلے روند ڈ الا ہے جس میں وہ حضرت علیؓ کے متعلق کے بتائے ہوئے اس اُصول کو یا وی تلے روند ڈ الا ہے جس میں وہ حضرت علیؓ کے متعلق

فرمائے ہیں:

"جب وونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کوتر جی کیوں نہ ویں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں اور خواہ مخواہ وہی روایات قبول کریں جواس کی ضد نظر آتی ہیں۔"

(خلافت وملوكيت ص: ٨ ٣٨)

قارئین! مولانا مودودی صاحب کے اس بتائے ہوئے اُصول کو بار بار پڑھ کر خود فیصلہ فرما کیں کہ حضرت معاویہ کے متعلق دونوں تشم کی ان روایات میں کوئی روایت تبول کی جائے ...؟



بابنمبر۸

# " حضرت مجر بن عدى كالل"

حضرت معاویة پرایک إلزام میجی ہے کہ انہوں نے حضرت حجر بن عدی کو نا جائز طور پر آل کیا، مولانا مودودی صاحب نے بھی اس الزام کوتفصیل کے ساتھا بی کتاب میں ذِ كركيا ہے۔ مفتی تقی عثانی صاحب نے اس کے جواب میں حضرت تجرابن عدی کے لکا كا بورا واقعہ تاریخ طبری وغیرہ سے نقل کر کے بیان کردیا تھا،جس کی زوسے مولانا مودودی صاحب کے اس موقف کی تر دید ہوجاتی ہے کہ جمر بن عدی کو مخض ان کی حق کوئی کی سز امیں تنل کیا گیا۔ مفتی تقی عثانی صاحب نے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ حضرت حجر بن عدی " نے سبائی فتنہ پردازوں کے اُکسانے پرحضرت معاوید کی حکومت کے خلاف ایک بھاری جمعیت تیار کی تھی جومختلف اوقات میں ان کی حکومت کا تخته اُ لٹنے کے منصوبے بناتی رہی، ال نے تھلم کھلاحصرت عثمان اور حصرت معاویہ پرلعن طعن کواپناوطیرہ بنالیااور ہالاً خرحصرت معاویہ کی حکومت کے خلاف برسر پر کار ہوگئی۔حضرت مغیرہ اور زیادابن الی سفیان نے نرمی اور کرمی کا ہرطریقتہ آز مالیا، تکریدلوگ اپنی شورش سے بازند آئے، آخر کارکوفہ کے ستر شرفاء نے جن میں اُو نیچے در ہے کے صحابہ تا بعین جمی شامل تھے، ان کے خلاف مندرجہ بالا اُمور کی شہادت دی، اس شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے جمر بن عدی کے ل کا فیصلہ کیا۔ ملک غلام علی صاحب نے اس کے جواب میں جو بچھ تحریر فرمایا ہے اس پر بچھ کہتے ہے سے میلے سروست ہم میر بات واسم کروینا جا ہے ہیں کے ملک صاحب نے زیادہ زورِقلم اس برِصَر ف كيا ہے كہ جربن عدى باغى تنے يائبيں؟ شرعى لحاظ ہے انہوں نے جو يجھ كيا تھا بغات کے زُمرے میں آتا ہے مانہیں؟ لیکن بیسوال میرے نزدیک ایک سوالِ ثانی کی حیثیت رکھتا ہے، اصل بات مک صاحب نے مکمل طور پرنظراً نداز کرکے رکھ دی ہے، اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں وہ اس کی طرف آئے بھی نہیں۔

اصل سوال ہے ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے کس دعوے کو لے کریہ داقعہ بیان کیا تھ؟ اور و دائل واقعے سے کیا ثابت کرنا چا ہے تھے؟ یہ بات سمجھے بغیران کی طرف سے دِفاع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کا دعوی یہ تھا کہ حضرت ججر بن عدی گوان کی حق گوئی کی پاداش میں قتل کیا ، اس واقعے کے بیان سے وہ جو کچھ ثابت کرنا چا ہے تھے وہ ان کے الفاظ میں ملاحظہ ہو کہ:

'' دور ملوکیت میں ضمیروں برقفل چڑھادیے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں، اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ منہ کھولوتو تعریف کے لئے کھولو، ورنہ چپ رہو، اورا گرتمہاراضمیر ایبائی زوردار ہے کہتم حق کوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور قبل اور کوڑوں کی مار کے لئے تیار ہوجا و، چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کار یوں پرٹو کئے سے باز نہ آئے ان کو برترین مزائیں وی گئیں تا کہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے۔''

ابھی ملک صاحب کو جائے تھا کہ وہ تجرابین عدیؒ سے بعنات کی نفی کرنے سے پہلے مولا نامودودی صاحب کا فدکورہ بالا دعویٰ ثابت کرتے کہ اس دور میں کوئی حق بات ایسی تھی جس کے کہنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی؟ اور کس بات کے ذبان سے صادر ہونے پر اس کی سزا، کوڑے قرار دیئے گئے؟ اور کوئی غلط کاریاں حضرت معاویۃ کے دور میں شروع ہو تئی سزا، کوڑے والوں کے لئے بدترین سزائیں مقرر کی گئیں؟ لیکن افسوس کہ ملک صاحب نے اان تمام باتوں سے پہلوتہی کرتے ہوئے ساراز وراس بات پر غرف کیا کہ حضرت جرابین عدی اور ان کے ساتھی بعناوت کے دُمرے میں آتے تھے یا نہیں؟ جب

ملک صاحب نے خود یہ بات سلیم کرلی کہ بات بغاوت ہی کی تھی اور حضرت ابن عدی اور حضرت ابن عدی اور ان کے ساتھیوں پر جومقدمہ چلاتھا وہ بغاوت ہی کا تھا تو ورمیان سے مولا تا مودووی صاحب کا دعویٰ تو جڑم میں سمزاوی گئے۔ صاحب کا دعویٰ تو جڑم میں سمزاوی گئے۔ ہاں اگر کوئی قاتلین عثمان کے لئے عموی الفاظ میں بددُ عاکر نے کوسب وشتم کی بوچھاڑ، اور اس پر تو کئے وحق گوئی قرار دیتا ہوتو ہیاں کی خام خیالی ہے۔خود ملک صاحب نے بھی بالآخر اس پر تو کئے وحق گوئی قرار دیتا ہوتو ہیاں کی خام خیالی ہے۔خود ملک صاحب نے بھی بالآخر اس پر نوک کے وحق گوئی قرار دیتا ہوتو ہیاں کی خام خیالی ہے۔خود ملک صاحب کے بھی اس بھیتے تھے اس لیا جاتا تھا، دراصل حضرت علیٰ کے حامی ان الفاظ کو حضرت علیٰ پر تعریض سجھتے تھے کیونکہ اس سے پہلے حضرت علیٰ اور حضرت معاویہ کے درمیان خونِ عثمان کے سلیلے میں شدید اِختلاف گر رچکا تھا، لبذا مولا نا مودودی صاحب کا یہ دعویٰ سرے ہی سے دُرست نہیں کہ اس دور میں ضمیروں پر تفل چڑ ھاد سے گئے تھے اور حتی گوئی کے نتیج میں سیکین نہیں کہ اس دور میں ضمیروں پر تفل چڑ ھاد سے گئے تھے اور حتی گوئی کے نتیج میں سیکین سرز "میں مقرر رکی گئی تھیں۔

اب اس حقیقت کے آشکارا ہوجانے کے بعدر ہا یہ مسئلہ کہ حفرت ججرابن عدی اور ان کے ساتھی بغاوت کی تعریف ہیں آتے ہیں یانہیں؟ تو اس بارے ہیں سردست عرضیکہ ملک صاحب سے زیادہ بغاوت کی تعریف حضرت امیر معاویہ اور وہ صحابہ کرام شما دہنہوں نے ججرابن عدی اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت کی گواہی دی تھی) جانتے تھے، اور زیاد نے جو گواہ بھیجے تھے اُن پر نہ تو کہ جہ کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی لا بی دی گئی دی گئی تنا بر اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی لا بی دی گئی تاب میں نہیں کیا ہے، اور نہ ہی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں کیا ہے، اور نہ ہی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں کیا ہے، اور نہ ہی تاریخ کی کسی کتاب سے بیات تابت ہے، ور نہ وائل ابن ججڑا ور کثیر ابن شہاب جیسے صحابہ پر جق پوشی اور ضمیر فروشی کا کتنا بڑا آلزام عائد ہوگا۔ لہذا اگر کوئی اس بات پر مصر ہے کہ حضرت جرابی عدی اور ان کے ساتھ بغاوت کی تعریف میں داخل نہیں تھے اور خواہ تخواہ انہیں جام شہادت نوش کرایا گیا تھا تو یہ حضرات دراصل ان گواہی دینے والے صحابہ کرام گی دیا نہ پر شکہ کرد ہے ہیں، اور ملک صاحب نے اپنی کتاب میں کئی مواقع پر بیہ بات درج کی ہے کہ شکہ کرد ہے ہیں، اور ملک صاحب نے اپنی کتاب میں کئی مواقع پر بیہ بات درج کی ہے کہ شکہ کرد ہے ہیں، اور ملک صاحب نے اپنی کتاب میں کئی مواقع پر بیہ بات درج کی ہے کہ شکہ کرد ہے ہیں، اور ملک صاحب نے اپنی کتاب میں کئی مواقع پر بیہ بات درج کی ہے کہ

زیاد نے ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر ججرابی عدی اوران کے ساتھیوں کوئل کرادیا ، کین قارئین سے بات مدِنظر رکھیں کہ کیاا کی جھوٹے مقدے کے گواہ صحابہ کرام جموعتے ہیں ... ؟ اور طرفہ تماشا سے ہے کہ انہی گوائی وینے والے صحابہ میں سے وائل ابن حجر کی صداقت پر إمام بخاری اعتماد کر کے اپنے رسالے '' جزء القرآۃ'' میں ان سے منقول روایت ورج کرتے ہیں اوراسی طرح امام سلم اپنی صحیح مسلم میں ان سے روایت لیتے ہیں (تقریب التبذیب ج: ۲ میں میں ان سے روایت لیتے ہیں (تقریب التبذیب ج: ۲ میں ان کے منقول روایات اپنی میں درج کرکے ان کی سے ای پر مہر تصدیق کی شہت نہ کرتے ۔

دراصل حضرت امیرمعاویی کواللد تعالیٰ نے اعلیٰ سیاسی بصیرت ہے نواز اتھا بلکہ بقول مولا ناابوالکلام آزادؓ:

> " عرب كاعزم وجزم ، عقل وتذهر بورے تناسب سے اس دِ ماغ میں جمع ہو چكا تھا۔"

جرابن عدی اوران کے ساتھیوں کا مقدمہ ایک ایسے وقت میں ان کے سامنے پیش آیا جب وہ پے در پے فتنوں کی خارداروادی اورخونی کیرعبور کر چکے تھے، عبداللہ ابن سبا ملعون جیسا فتنہ پروَرجس سے کے بعدو گرے فتے مسلسل چشموں کی طرح پھوٹے گئے معے وہ سب حضرت امیر معاویہ کی دُوراندیش آئھوں کے سامنے تھے، عبداللہ ابن سبا یہودی النسل ملعون نے مسلمانوں بیس تفرقہ ڈالنے کے لئے سب سے پہلے بینعرہ بلند کیا کہ خلافت کے معاطے میں حضرت علی کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہوئی ہواور بہت جلد بھرہ، کوفہ وائت کے معاطے میں حضرت عثان کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہوئی ہوگیا۔ بالآخرتمام ریشہ اور مصر میں اپنے ہم خیالوں کی ایک جمعیت پیدا کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ بالآخرتمام ریشہ دوانیوں کا نتیجہ بینکلا کہ حضرت عثان کی عدد میگر ہے چشموں کی طرح فتنے پھوٹے چلے گئے، بلکہ شہاوت عثان سے لئے بعد دیگر ہے چشموں کی طرح فتنے پھوٹے چلے گئے، بلکہ شہاوت عثان سے لئے کرشہاوت حسین تک جتے بھی واقعات رُونما ہوئے ان سب میں خونِ عثان کا اثر اور عبداللہ بن سبا ملعون کا ہاتھ شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں خونِ عثان کا اثر اور عبداللہ بن سبا ملعون کا ہاتھ شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں خونِ عثان گا اثر اور عبداللہ بن سبا ملعون کا ہاتھ شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں خونِ عثان گا اثر اور عبداللہ بن سبا ملعون کا ہاتھ شامل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں

جب مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور حضرت حسن کی حکمت اور بھیرت سے تمام اُمت ایک امیر پرشنق ہوچکی اور تلواریں نیام میں واپس داخل ہو گئیں تو اُمیر معاویہ کوقدم قدم پر احتیاط سے کام لیمنا پڑا، وہ نہیں چاہتے ستھے کہ مسلمانوں میں دوبارہ کشت وخون کا بازار گرم ہوجو و جوجائے، وہ بخو بی اس بات سے واقف ستھ کہ کوفہ میں اب بھی سبائی فتنے کے جراثیم موجو و بیں، اورا نہی عناصر نے جرائین عدی جیسے بزرگ اور عابدوز اہد کو بھی اپنے ساتھ طالیا اورون بیں، اورا نہی عناصر نے جرائین عدی جیسے بزرگ اور عابدوز اہد کو بھی اپنے ساتھ طالیا اورون بلان ان کی جمعیت زور پکڑتی گئے۔ واقعات کے اس تسلسل کو مدِنظر رکھتے ہوئے اب آپ اندازہ لگا ہے کہ امیر معاویہ نے سامنے جب جرابین عدی اور ان کے ساتھیوں کا مقد مد ثقتہ گوا ہوں کی گوائی سسیت پیش کیا گیا اور انہوں نے جوفیصلہ کیا وہ کوئی ذاتی عناد پر جنی نہیں تھا بلکہ اس میں تمام اُمت کی خیرخوائی مضمرتھی اور اس بات کا اِقر ار انہوں نے حضرت عاکش کے سامنے بھی کیا کہ میں نے جو بچھ کیا وہ اُمت کی خیرخوائی کو مدِنظر دکھر کیا۔

ملک صاحب نے مقالے کے پہلے جے میں اس بات پر بھی بڑا زور دیا ہے کہ:

(' اگر کسی پر بغاوت کا جرم ثابت بھی ہوجائے تو اس کے باوجو دبھی اس کا قبل کر تاکسی صورت میں جائز نہیں رہتا، اس وجہ ہے جر ابن عدیؓ اور ان کے ساتھیوں پر اگر بغاوت کا جرم ثابت بھی ہوگیا تھا پھر بھی حضرت امیر معاویہ کے لئے ان کا قبل کرنا جائز نہیں مقا ''

لیکن اس کے جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے مقالے کے وُومرے عصے میں علامہ مرحی کی المبوط (ج:۱۰م) اور فتاوی عالمگیریہ (ج:۲ ص:۳۲۰) کی عبارتیں نقل کی تھیں جن میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اگر اِمام باغیوں کے امیر کے قبل کرنے میں مصلحت و کھے تو اسے تل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ججرابن عدی کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کو یہی خدشہ ظاہر ہوا تھا کہ:

" جراس بوری قوم کے سردار ہیں اور اگر میں نے انہیں

#### چھوڑ ویا تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ میری حکومت کے خلاف فساد کریں گے۔'' شیاری طبری ج: ۴ من ۲۰۴۰)

ملک صاحب نے اپنے مقالے کے وُوسرے جھے میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذاان عبارات کی رُوسے ملک صاحب کے اس وعوے کی تر دید ہوجاتی ہے کہ باغی قیدی کوکسی بھی صورت میں قتل نہیں کیا جاسکتا۔

## حضرت عائشاور ديكرا صحاب كارتيمل

ویگر حفرات چونکہ حفرت معاویہ کے موقف سے بے خبر تھے اس لئے انہوں نے اس کا شدید رقیم کیا، حفرت عائشہ کو بھی اس پر اعتراض تھالیکن بعد میں حضرت معاویہ نے انہیں مطمئن کردیا تھا (البدایہ ج:۸ می:۲۳ می)۔ اور دیگر حضرات (جن میں ابن عربی شامل ہیں) بھی اگران کا موقف سنتے تو ان کا مطمئن ہوجانا بعید نہیں تھالیکن اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔

## قل چرے بارے میں روایات کی حقیقت

ملک صاحب نے حضرت عائشہ اور حضرت علی ہے منقول کچھ روایتیں ذِکر کی ہیں، جن میں قبل ججڑکی فرمت اور پیشینگوئی بیان کی گئی ہے، اس کے لئے اُنہوں نے چار کتابوں کے حتاب کے انہوں نے چار کتابوں کے حوالے دیئے ہیں: البدایہ ابن عساکر، الخصائص الکبری اور جوامع السیر ق جن میں اصل ما خذوو ہیں۔

ملک صاحب نے البدایہ کے ج: ۲ ص: ۲۲۵ کا حوالہ دیا ہے جس میں دلائل النبو ۃ کے تحت دوروایات حضرت عائش اور حضرت علی ہے درج ہیں، جن میں یہ پیشنگوئی کی ٹی ہے کہ عذراء کے مقام برسات نو جوان تل ہوں گے جن کی مثال اصحاب الاخدود کی طرح ہوگی ، اوران کے تل پرتمام آسان وزمین والے غصہ ہوں گے۔

طرح ہوگی ، اوران کے تل پرتمام آسان وزمین والے غصہ ہوں گے۔

لیکن علامہ ابن کثیر نے ج: ۸ ص: ۳۵ میں پران روایات کو دوبار ، نقل کر کے

ضعیف قرار دیا ہے، اُن کے الفاظ یہ ہیں: "و هذا است د ضعیف منقطع" کہ ان روایات کی اسناد ضعیف منقطع" کہ ان روایات کی اسناد ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ سنقطع بھی ہے (البدایہ ج: ۸ ص: ۳۳۵)۔ اب اِنصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ملک صاحب ان روایات کے بارے ہیں علامہ ابن کثیر کی بیرائے بھی نقل کردیے۔

علاوہ ازیں ان وونوں سندوں میں ایک راوی عبداللہ بن لہیعہ ہے جس کوعلامہ ابن کثیر نے بھی روایات نقل کرنے کے بعد ضعیف قرار ویا ہے (البدایہ ۲۰۰۵)۔

یدراوی اَئمہ اساء الرجال کے نزویک شخت مختلط ہے ، اکثر اَئمہ اساء الرجال ان کوغیر ثقہ اور ضعیف قرار ویتے ہیں (تہذیب البندیب ج: ۳ می: ۳۵۳)۔ اسی طرح تاریخ ابن عساکر صعیف قرار ویتے ہیں (تہذیب البندیب ج: ۳ می: ۳۵۳)۔ اسی طرح تاریخ ابن عساکر سے ملک صاحب نے جوروایت نقل کی ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں بھی بہی راوی موجود ہے ، البذا بہتر میتھا کہ ملک صاحب یا توان روایات کو اساد کی حقیقت بھی ساتھ بیان کرویت کرنا ہی تھا تو بھران کا فرض بنما تھا کہ ان روایات کی اسناد کی حقیقت بھی ساتھ بیان کرویت تا کہ عوام کے لئے اُلجھن کا باعث نہ بنمآ۔

## مرتبہ س نے گھٹایا...؟

حضرت جرابن عدی کا صحافی ہونا مختلف فیہ ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب نے ان کومطلق عابد زاہد صحافی لکھ دیا تھا، مفتی تقی عثانی صاحب نے ان کی صحابیت کے بارے میں انکہ وحد ثین کے درمیان جو إختلاف تھااس کی نشاندہی اپنے مقالے کے پہلے حصے میں فرمادی تھی۔ ملک صاحب نے اے" حضرت جرابین عدی کا مرتبہ گھٹانے کی کوششیں" کے عنوان سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیرت ہے کہ کی کی صحابیت میں محض اختلاف کی نشاندہی کرنے سے اگر اُس کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے تو پھر" خلافت وملوکیت" میں ایک مُسلّم صحافی رسول پر گیارہ الزامات عائد کرنے سے اس صحافی کا مرتبہ کیا بلند ہوجاتا ہے ...؟ گویا ملک صاحب کے نزدیک می جبھی مرتبہ گھٹادینا ہے، ایس صورت میں قارئین خود اِنصاف ملک صاحب کے نزدیک میں جبھی مرتبہ گھٹادینا ہے، ایس صورت میں قارئین خود اِنصاف

فرمائیں جوصحافی رسول کا تب وتی رہ چکا ہو، جس کی امانت ودیانت پرعمر فاروق نے اعتماد کیا ہو، ان کے بارے میں بغیر تحقیق کے روایت نقل کرنا (جیسا کہ اُوپر کی روایات کی نشاندہ ہی ہم نے کردی ہے) ملک صاحب کے نزدیک کیا مرتبہ گھٹانے میں واخل ہوگا...؟
مبسوط کا قول

ملک صاحب نے علامہ سرحی کی مبسوط کی کچھ عبارتیں نقل کی تھیں جن میں انہوں نے جر ابن عدی کو اہلِ عدل میں شار کیا ہے، اس کے جواب میں مفتی تقی عثانی صاحب نے تحر برفر مایا تھا کہ:

"اس سے ملک صاحب کا بیہ اِستدلال وُرست نہیں ہے کے حضاور کے دھنرت ججرابن عدی خضا الامر میں بھی اہلِ عدل میں سے متصاور انہیں قتل کرنا جا مزنہیں تھا، کیونکہ اگر انہیں واقعقا اہلِ عدل مانا جائے تو بھرلاز مانا جائے کا کہ ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ اہلِ بغی میں سے متھے۔"

اس کے جواب میں ملک صاحب لکھتے ہیں کہ:

"فلیفہ اگر زبردی کسی کوجرم بغاوت کا مجرم قرار دے کر
اسے قبل کر دے تو وہ محض اس وجہ سے باغی نہیں بن جاتا کہ وہ اہل عدل کے ہاتھوں قبل ہوا ہے۔"

عدل کے ہاتھوں قبل ہوا ہے۔"

ملک صاحب اس عبارت میں پھر قارئین کو یہ تصوّر وینا چاہتے ہیں کہ تجرابن عدی کوحفرت امیر معاویہ نے زبردئی بغاوت کا مجرم قرار دے کرنل کر دیا تھا، حالانکہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ ستر گاہوں کی گواہی کے بعد حضرت حجرابن عدی کے قبل کا فیصلہ کیا گیا تھا، ان گواہوں میں جلیل القدر صحابہ بھی تھے، نہ تو ان گواہوں پر کوئی جبر کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی و نیوی لا کچے دی گئی تھی، اگرایسی کوئی بات تاریخ کی کتابوں میں ہے تو سامنے لائی

جائے، ورنہ خواہ مخواہ ایک صحافی رسول اور کا تب وحی اور جلیل القدر صحافی پر بید اِلزام لگا کران کے دامن کو دارغ دارنہ بنایا جائے...!

۔ نوٹ: - اس باب میں ہم ملک صاحب کے مقالے کے دُوسرے ھے کے غیر متعلقہ اُبحاث کو چھوڑ کرتمام اہم اجزاء کے جوابات دے چکے ہیں، مقالے کے پہلے ھے کے آخر میں ملک صلاحب نے ماضی قریب کے بعض علاء کے حوالے بھی دیے ہیں، خصوصاً مولا نا شاہ معین الدین صاحب جن کے حوالے ملک صاحب نے اپنی کتاب میں جا بجا دیے ہیں، اس کے لئے ہم قار ئین کو دعوت دیے ہیں کہ مولا نا شاہ معین الدین صاحب کی کتاب ' میں حضرت امیر معاویہ کے دور کا مطالعہ کیا جائے ، ساری صاحب کی کتاب ' میں حضرت امیر معاویہ کے دور کا مطالعہ کیا جائے ، ساری حقیقت واضح ہوجائے گی، اس جھے میں انہوں نے اس بات کی تختی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی دور کا موالا کے کو حضرت امیر معاویہ کے گور زوں کے بارے میں ہوں نے حضرت امیر معاویہ کے گور زوں کے بارے میں بھی منصفانہ دائے دی ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیا امیر معاویہ کے گور زوں کے بارے میں بھی منصفانہ دائے دی ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیا جائے ، ہم اس بات کا اختیا ما نہی کلام پر کر دے ہیں، آگے بیزید کی ولی عہدی کا مسئلہ شروع ہور باہے۔



#### بابنمبره

# " بزیدگی ولی عبیری کا مسئله"

حضرت معاویہ پرایک مشہور اعتراض میہ ہے کہ انہوں نے بزید کو اپنا ولی عہد نامز دکیا، چنانچہ جناب مولا نامودودی صاحب نے بھی ہے اعتراض کیا ہے اور ساتھ ہی ہے بھی کہا ہے کہ حضرت معاویہ نے بیکام خالص اپنے مفاد کے لئے کیا تھا۔

(خلافت وملوكيت ص: ١٥٠)

اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ابتدا میں مفتی تقی عثانی صاحب نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ:

" جہبور اُمت کے محقق علماء جمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ حضرت معاویہ کا یفعل رائے اور تدبیر کے درجے میں نفس الامری طور پر دُرست ثابت نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ سے اُمت کے اِجمّا عی مصالح کو نقصان پہنچا۔ مولا نا مودودی صاحب اپنی بحث کو اس محدود رکھتے تو جمیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں محمّی۔ البتہ مولا نا سے ہمارا اِختلاف اس بات میں ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے اس اقدام کو مضر رائے اور تدبیر کے استبار سے نلط قرار دینے پر اِکتفائیمیں کیا، بلکہ براور است حضرت معاویہ کی نیت پر تہمت لگا کر اس بات پر اِصرار فرمایا ہے کہ ان کے چیش کی نیت پر تہمت لگا کر اس بات پر اِصرار فرمایا ہے کہ ان کے چیش نظر بس اپنا ذاتی مفادتھا، اور ای ذاتی مفاویر انہوں نے پوری

أمت يُوفر بان كرويا ...

ا کے چل کرمفتی تقی عثانی صاحب نے اس مسکے پر جارعنوا نات کے تحت بحث

ک ہے:

ا- ولى عبد بنانے كى شرعى حيثيت ـ

٢- كياحضرت معاوية يزيد كوخلاف كاابل جمحت تهے؟

۳- خلافت یزید کے بارے میں صحابہ کے مختلف نظریات۔

س- سيزيد كى بيعت كے سلسلے ميں بدعنوانيال-

اس کے مقابلے میں ملک غلام علی صاحب کے مقالے کے دونوں حصول کا بار مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیج تک پہنچا ہوں کہ انہوں نے آخری دوعنوا نات پرکوئی بات ہیں ہیں ، لہذا ہمیں بھی ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ، قارئین '' تاریخی حقائق'' میں ان کا مطالعہ کرلیں۔ البنة ملک صاحب نے کسی نہ کسی درج میں اوّل دو عنوا نات پر بات کی جاس لئے ہمیں آئندہ بحث میں ملک صاحب کے ان جی فرمودات کا جائزہ لیمنا ہے۔

## ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت

اس عنوان کے تخت مفتی تقی عثانی صاحب نے دومسئلوں کی وضاحت فرمائی ہے: الف: - خلیفہ وفت اپنے بعد کسی کو، خاص طور سے اپنے کسی رشتہ دار کو اپنا ولی عہد بنا سکتا ہے؟

ب: - دُوسرا میہ کہ خلیفہ وفت کی بیہ وصیت اُمت پر لازم ہوجاتی ہے مااس کی وفات کے بعدا بل حل وعقد کی منظوری کی یا بندرہتی ہے؟

## رشته داریا بینے کوولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت

جہاں تک اس پہلے مسکے کا تعلق ہے تو مفتی تقی عثانی صاحب نے شاہ ولی اللّٰہ کی

"إذالة الخفاء" (ج: اص: ۵)، "الأحكام السلطانية" للماور دى (ص: ٨)،
"الأخكام السلطانية" لأبي يعلى الفراء (ص: ٩) اور مقدمه ابن خلدون "
"الأخكام السلطانية" لأبي يعلى الفراء (ص: ٩) اور مقدمه ابن خلون عيل (ص: ١٠ لا ٢٠٠٠) كوالے سے به بات ثابت كي تقى كه خليفة بوقت اگر كي شخص عيل نيك نيتي كي ساتھ شرائط خلافت باتا ہے تو اس كے لئے جائز ہے كہ وہ اس كو ولى عهد بناذے، خواہ وہ اس كا باپ، بيٹا يا رشتہ وار بى كيول نه ہو۔ ابھى نه كوره بالا تمام حوالہ جات سے باپ يا بيٹے كو ولى عهد بنانے كا جواز اى معلوم ہوتا ہے، كيكن ملك صاحب نے اس كے مقابلے بيس اپنے مقالے كے پہلے جھے بيس خلفائے راشد بن كا طرز عمل نقل كيا ہے كہ ان مقابلے بيس اپنے مقالے كے پہلے جھے بيس خلفائے راشد بن كا طرز عمل نقل كيا ہے كہ ان مناسك ميں عرضيك مقابلے وائي اور عز بيت بر بنى تقاء اس كا عدم جواز ثابت نہيں موتا۔ خود ملک صاحب كے ديئے ہوئے حوالہ جات ميں بھى جا بجا نه كوره بالاتمام ہوتا۔ خود ملک صاحب نه نه كوره بالاتمام والہ جات ميں بھى جا بجا نه كوره بالاتمام والہ جات كورہ بالاتمام والہ باللہ والمورہ بالاتمام والہ باللہ والمورہ بالاتمام والہ والمورہ باللہ تارہ واللہ والمورہ بالاتمام واللہ واللہ والمورئ واللہ و

۔ ''اپنے کسی قریبی عزیز کے حق میں جانتینی کا فیصلہ کرکے اپنی زندگی میں اس کی بیعت لے لینا کوئی مستحسن اور بیندیدہ فعل نہیں ہے۔''

لیکن بات مستحسن اور غیر ستحسن کی نہیں ہور ہی ، بلکہ جواز وعد م جواز کی ہور ہی ہے ، اور وہ آپ نے بھی تسلیم کرلیا۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کا پیغل شرعی اعتبار ہے دُرست تو تھا ہی لیکن اس سے نتائج اچھے برآ مذہبیں ہوئے ، اس بارے میں ہمارا ملک صاحب یا مولا نامودودی صاحب سے کوئی اِختلاف نہیں ہے۔

كياولى عهدى محض ايك تجويز ہے؟

ر ہا بیمسئلہ کہ ولی عہدی محض ایک تجویز ہے یا خلیفہ کی موت کے بعد بیتجویز تمام

اُمت پرلازم ہوجاتی ہے؟ تواس بارے میں مفتی تقی عثانی صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ: "علامہ ماور دی ، شاہ ولی اللّد اور ابن خلدون کے بیانات

ے تو ہوئے توسعات معلوم ہوتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی میہ وصبت تمام اُمت پرلازم ہوجاتی ہے، لیکن علائے محققین کی رائے یہی ہے کہ ولی عہد بنانے کی حیثیت ایک تجویز کی ہوتی ہوتی ہے اور جب تک اُمت کے اُر باب حل وعقد اسے منظور نہ کرلیں ، میہ تجویز اُمت پر واجب العمل نہیں ہوتی۔''

جمہور کی بیرائے مصنف قاضی ابولیعلی الفراء الحسنبائی (متونی ۱۵۸ھ) نے اپنی کتاب '' الاحکام السلطانیہ' ص: ۹ پر تفعیل الفل کی ہے۔ ملک غلام علی صاحب نے اس کے جواب میں جو پچھ تحریر کیا ہے اس کے بار بارمطالع کے بعد میں بچھ نہیں پایا کہ ملک صاحب اس میں میں بات کی تر دید کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل ملک صاحب نے اس عبارت میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ایسا کرنا جا مُز تو ہے لیکن ساتھ ریجی کہا ہے کہ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہوا اس کے میری بجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ میں اس بات کا کیا جواب دُوں … ؟

### كياحضرت معاوية بزيد كوخلافت كاابل بحصة تنهي؟

ندکورہ بالاتفصیل سے یہ بات روزِ روٹن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ خلیفہ وقت اگرکسی شخص میں نیک نیتی کے ساتھ شرا لط خلافت پا تا ہے تواس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کوولی عہد بناوے، خواہ وہ اس کا باب، بیٹا یارشتہ دار بی کیوں نہ ہو۔ تو اَب دیکھنایہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ نے پرید کوخلافت کا اہل مجھ کر ولی عہد بنایا تھا یا تھن بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ مولا نامووودی صاحب نے تواس فعل کوخالص ذاتی مفاد پر بنی قرار دیا ہے، حالا نکہ یہ ورست نہیں ہے۔ حضرت مفتی تھی عثانی صاحب نے اس عنوان کے تحت کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، جس سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا فرمائی ہیں، جس سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا

یفعل ذاتی مفاد پرنہیں بلکہ نیک نیتی اور یزید کوخلافت کا اہل سیجھنے پر بمنی تھا جن میں ہے ایک مثال میر محاویہ نے علی المنبر برسر عام مید و عافر مائی تھی کہ:

''یا اللہ! اگر میں نے یزید کواس کی فضیلت و بکھے کرولی عہد
بنایا ہے تو اے اس مقام تک پہنچاد ہے جس کی میں نے اس کے لئے
امید کی ہے، اور اس کی مدوفر ما، اور اگر مجھے اس کام پر صرف اس
محبت نے آمادہ کیا ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے تو اس کے مقام
خلافت تک پہنچنے سے بہلے اس کی روح قبض فرما۔''

(تاريخ اسلام للدين ج:٢ ص:١٢٢)

ملک غلام علی صاحب نے اس کے جواب میں سب سے پہلے تو تھی خیر نیت کی بحث چھیٹر دی ہے جس کا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے مقالے کے دُوسرے جھے میں دید ویا تھا۔

ایک سوال جوملک صاحب نے اپنی اس بحث کے دوران بار اُٹھایا ہے وہ سے ہے: ہے کہ:

''ایک بُراکام اگراچی نبیت سے بھی کرلیا جائے پھر بھی وہ بُراکا م اگراچی نبیت سے بھی کرلیا جائے پھر بھی وہ بُرنے وہ بُرنے وہ بُرنے وہ بُرنے وہ بہت اچھا نبیس بن جاتا کہ کرنے والے کی نبیت اچھی تھی۔''

 خود بھی اپنی کتاب صفحہ: ۱۳ ہر حضرت امیر معاویۃ کے دُعائیہ کلمات سے جومطلب اخذ کیا ہے وہ ان کے الفاظ میں رہے کہ:

> "ان دُعاسَد کلمات سے بھی بزید کی فضیلت واہلیت ٹابت نہیں ہوتی بلکہ صرف بیٹابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ اپنی رائے میں نیک بیتی کے ساتھ الیا سمجھتے تھے۔"

یمی بات تو ہم بھی کہدرہے ہیں کہ حضرت امیر معاویۃ اپ اس کام میں نیک نیت سے اورنفس الامر میں بیکام فقہائے اُمت کے نزویک جائز بھی ہے، لہذا الیمی صورت حال میں مولانا مودودی صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ حضرت امیر معاویۃ پر مفادیر سی مولانا مودودی صاحب کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ حضرت امیر معاویۃ پر مفادیر سی کا اِلزام لگاتے۔

وراصل جمنرت امیر معاوی کا پزید کو خلافت کا الی سجمنا ایک الگ مسکد ہاور
پزید کا خلافت کا الی جونا نہ ہونا الگ مسکد ہے۔ جہاں تک دُ وسرے مسکے کا تعلق ہے ہیں ہمارا
موضوع نہیں تفااور نہ ہی ہم اس کے خابت کرنے کے لئے سعی کلا عاصل کریں گے۔ پزید
خلافت کا اہل تھا یا نہیں؟ مسکد دو اور ووچار کی طرح واضح ہے۔ ہمارا إختلاف مولا نا
مودوودی صاحب کے ساتھ اس پہلے مسکے میں ہے کہ اس سلسے میں حضرت امیر معاویہ گوہتم
کرنا اور ان پرمفاد پرسی کا الزام میے نہیں ہے، جبکہ ان کی نیک نیتی بھی چندا یک مثالوں سے
واضح ہوچی ہے۔ اب اگر بزید کو خلافت کا نا اہل تسلیم کربھی لیا جائے اور وہ تمام دلائل
دُرست مان لئے جا کیں (جو ملک صاحب نے پیش کئے ہیں) جن سے بزید کافسق رونے
ووثن کی طرح واضح ہوتا ہے تو پھرسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کا میدرخ حضرت امیر معاویہ شاہری کے جب اس کو بیجھنے کے لئے
سے کیوں او بھل رہا؟ تو اس کا جواب دو اور دوج پار کی طرح واضح ہے ، اس کو بیجھنے کے لئے
اور بیٹے کے درمیان شرم وحیا کا ایک بڑا تجاب حائل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایس کو بھی بیا
موجود سے جوحضرت امیر معاویہ کے سامنے بزید کے منا قب اور اہلیت بیان کرتے رہتے
موجود سے جوحضرت امیر معاویہ کے سامنے برید کے منا قب اور اہلیت بیان کرتے رہتے

تصحبيها كه علامه ابن حجر مكن في " " تظهير البحان " مين نقل كيا ب:

'' پن معاویہ نے جو پچھ میزید کے لئے کیا وہ اس میں معذور تھے کیونکہ ان کے نزد یک اس میں کو کی نقص ثابت نہ تھا، بلکہ معذور تھے کیونکہ ان کے نزد یک اس میں کو کی نقص ثابت نہ تھا، بلکہ یزیدا ہے والد کے پاس ایسے لوگوں کو گھسا ویتا تھا جوان کے سامنے اس کے کوائف کو اچھا بنا کر پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقین کرنے تھے، یہاں تک کہ وہ یقین کرنے سے کہ یزید صحابہ کرام کی موجودہ اولا وسے افضل ہے۔'

خود ملک صاحب نے بھی اپنے مقالے میں '' تظہیر البخان' ص: ۵۴ کے اسی مقام کا حوالہ فل کیا ہے، ہم نے اُو پر ترجمہ بھی ملک صاحب ہی کے الفاظ میں نقل کر دیا ہے تاکہ قارئین کے لئے فیصلہ آسان ہو سکے۔

ندکورہ بالاعبارت سے دوبا تیں ثابت ہورہی ہیں، اوّل ہیکہ حضرت امیر معاویہ اسپاب کی طرف بھی نیک نیت تھے، ان پرمفاد پری کا الزام لگا نا ہے جا ہے۔ دوم اس ہیں ان اسباب کی طرف بھی اشارہ ہے، جن کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پڑید کو خلافت کا اہل سجھے تھے۔ ندکورہ بالاتمام تفصیل کی روثنی ہیں ہے بات واضح ہوگئ کہ حضرت امیر معاویہ کا بزید کو خلافت کا اہل ہونا یا نہ ہونا دُومر اسکلہ ہے۔ خلافت کا اہل ہونا یا نہ ہونا دُومر اسکلہ ہے۔ ملک صاحب نے بید دونوں با تیس خلط ملط کر کے قار کین کے سامنے پیش کی ملک صاحب نے بید دونوں با تیس خلط ملط کر کے قار کین کے سامنے پیش کی بیں، جس سے قار کین اُجھی میں پڑ جاتے ہیں اور تصویر کا اصل رُرخ بے نقب ہونے کی بیل بی ہوں کہ ان ممال کے اوّل تا بیات ہونے کی بینیا ہوں کہ ان تمام دلائل ہیش کے اوّل تا خابت ہونی ہوئی ہوں کہ ان تمام دلائل سے بیات بیات ہونی ہوئی ہونی ما دلیل ہیں بات پر اصرار ہونا کہ بزید خلافت کا اہل ہیں تھا۔ اگر مفتی تقی عثانی صاحب کا ای بات پر اصرار ہونا کہ بزید خلافت کا اہل ہیں جب بھر تو ملک صاحب کے دیے ہوئے تمام دلائل ان کے خلاف جب کھرتے ، بلکہ ہم قار کین کی تبلی کے لئے یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ ملک جواب دینا کا رفضول ہی ہے، بلکہ ہم قار کین کی تبلی کے لئے یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ ملک جواب دینا کا رفضول ہی ہے، بلکہ ہم قار کین کی تبلی کے لئے یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ ملک

صاحب نے یزید کی نااہلیت کے بارے میں جتے بھی دلائل دیۓ ہیں سب اپنی جگہ دُرست ہیں، لیکن ان دلائل سے ہمارے اصل دعوے کی نہ تر دید ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا جواب ہوجا تا ہے۔ اپنااصل دعویٰ میں پھرا یک بار دُہرا تا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کواپنا جانشین ذاتی مفاد کی بنا پرنہیں مقرر کیا تھا بلکہ اس کوخلافت کا اہل سمجھتے ہوئے اپناجانشین تقرر کیا تھا، اور وہ اپنے اس فعل میں نیک نیت تھے۔ اور ان اسباب کی طرف بھی اُدپر اِشارہ کر دیا گیا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کوخلافت کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ پرمفاویر تی کا اہل سمجھتے تھے لیک اس کو تھی سے دور اس سمجھتے تھے لیک کی دور سے دور اس کے بیٹ کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے لیک دیا ہے۔

# ابودا ؤ دشریف کی روایت کا جواب

ملک غلام علی صاحب نے سنس ابسی داؤد، کتساب اللباس، باب فی جلود النمور سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ:

" حضرت اميرمعاوية كے پاس مقدام ابن معديكرب الله عنديكرب الله كا توانهوں نے مقدام كوحضرت حسن كى وفات كى خبرسائى، جس پرمقدام نے اناللہ پڑھا تو حضرت معاوية نے ان سے كہا كه آپ اسے ايك مصيبت قراردے دے ہیں۔ "

اس روایت پر ملک صاحب نے صاحب ''عون المعبود' مولانا مثم الحق صاحب کی رائے بھی نقل کی ہے جس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر تعجب کا إظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات قارئین کے نوٹس میں لا نا جا ہتا ہوں کہ ملک صاحب نے اپنی کتاب میں ابوداؤد کی پوری روایت آخر تک نقل نہیں کی ، دراصل مقدام شاح خضرت صرحاویہ پر کافی تقیدیں کیس تو نے حضرت امیر معاویہ پر کافی تقیدیں کیس تو انہوں نے بجائے مقدام پر گرفت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ پر کافی تقیدیں کیس تو انہوں نے بجائے مقدام پر گرفت کرنے کے انہیں عطایا سے نوازا، وہ عطایا مقدام نے تبول کرنے کے بعد حصد ملک صاحب نے شایداس قبول کرنے کے بعد ای وقت صدقہ کرد ہے۔ روایت کا بید صدملک صاحب نے شایداس

وجہ سے نقل نہیں کیا کہ اس سے مولانا مودودی صاحب کے ایک وُوسرے دعوے کی تر دید ہور ہی ہے اور وہ بیرکہ:

'' حضرت معاویہ کے دور میں ضمیروں پر تفل چڑھادیے گئے تھے اور حق گوئی پر بابندی لگادی گئی تھی اور إظهارِ رائے کی آزادی کا خاتمہ ہوگیا تھا۔''

حالانکہ بید دایت اگر ذرست مان لی جائے تواس سے اس دعوے کی تر دید ہور ہی ہور ہی ہور ہی ہور ہی ہور ہی ہور ہی ہے اس دوایت کے علاوہ بھی بہت ہی روایتی موجود ہیں جس سے حضرت امیر معاوید کی بُر د باری اور ان کے دور میں اِظہارا آزادگی رائے کی آزادی کا پینہ چلتا ہے۔

دُوسری بات بہ ہے کہ ملک غلام علی صاحب نے صاحب عون المعبود کی رائے تو نقل کردی ہے لیکن سند کے متعلق ان کی رائے نقل نہیں کی ، جوانہوں نے اسی روایت کے سلسلے میں ظاہر کی ہے، چنانچہ انہوں نے منذری کا قول نسائی کے حوالے نقل کیا ہے کہ:
"و فی اسنادہ بقیۃ بن الولید و فیہ مقال"

(عون المعبود ج: ۳ ص: ۱۱)

ترجمه: - " اس روایت کی سند میں بقیة ابن ولید ہے جو
متکلم فیدراوی ہے۔ "

دراصل اس راوی پرتدلیس کا الزام ہے اور مدلس راوی جب' عن' کے ساتھ روایت کر ہے تو اس کی روایت قابلِ قبول نہیں ہوتی ، لیکن مند احمد میں اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو اس میں بقیۃ ابن ولید نے بچیرہ ہے ساع کی تصریح کی ہے ، لیکن بید وایت اس کے باوجود بھی قابلِ قبول نہیں ہے کیونکہ اس راوی پرتنہا تدلیس کا الزام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پرموضوی روایات نقل کرنے کا الزام بھی ہے۔خطیب کے زویک ان کی روایت جیت نہیں ہے ،خود اِمام ابود اور کہتے ہیں کہ:

" میں نے إمام احمد ہے۔ شاکران زادی نے عبیداللہ این عمرے مظرروا بیتیں کی ہیں۔' (تہذیب التہذیب ج: اص:۵۹) اب ایسے راوی کی روایت لے کر کسی صحافی رسول کو کیسے متہم بنایا جاسکتا ہے؟ علاوہ ازیں بیروایت درایة بھی ؤرست نہیں کیونکہ وہ حضرت امیرمعا و بیجنہوں نے حضرت حسن کو کے بعد کوئی ضرر تک نہیں پہنچایا اور جومعاہدہ طے ہوا تھا اس کی بھی بھی مخالفت نہیں کی ،جن کے پاس جب حضرت حسن کا خط آیا جس میں درج تھا کہ زیاد نے کوفہ میں چندلوگوں پرزیادتی کی ہےتواس کی وجہ سے شام کی سرز مین ان پر تنگ ہوجاتی ہے،اورزیاد کی ایک تہدید آمیز خط کے ذریعے سے خبر لی (ابن عساکرج:۵ ص:۱۸م)،وہ کیسے حضرت حسن کی وفات پر إظهار مسرت کر سکتے ہیں، (حاشا وکلا) تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسن ا کے ساتھ حضرت امیر معاویدگا کوئی معرکہ بھی نہیں ہوا تھا، ان کے والدمختر م کے ساتھ جو معرکہ آرائی ہوئی وہ کسی ہے بھی مخفی نہیں ہے۔ لیکن جیرت کی انتہااورللہیت کا منہ بولٹا ثبوت ہے کہ جب حضرت معاویۃ کے پاس (جیبا کہ پہلے گزرچکا ہے) حضرت علیؓ کی وفات کی خبراتی ہےتوان کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی موتیاں جھڑتی ہیں، بیوی نے تعجب کا إظهار کیا تو فرمایا که: تخصے کیا خبر که آج اُمت کا کتنا برا فقیه رُخصت ہوگیا۔ (البدایہ ج:۸ ص:۰ ۱۳) اب عقل سلیم کا تقاضا تو بہ ہے کہ جس کے ساتھ معرکہ کشت وخون ہوا تھا جا ہے تو رہے تھا کہ إظهار مسرّت أن مركيا جاتا، جب أن مر إظهار افسوس كيا كيا تو حضرت حسنٌ جنهول نے انہیں خلافت کے بخت پرمنتمکن کیا اور سلح کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا ان کی وفات پر کیسے حضرت اميرمعاوية إظهارِمسرّت كرسكتے ہيں...؟ للهذا بيروايت سنداً، وراية وونول طرح

ماضى قريب كيعض علماء كحواله جوات

ملک صاحب نے حسب سابق بعض ماضی قریب کے علماء کے حوالے اس

مقالے کے دونوں حصوں میں بھی نقل کے ہیں، اس بارے میں بینشا ندہی ضروری ہے کہ ملک صاحب نے اپنی کتاب میں جا بجا بعض مجہول شخصیات کے حوالے نقل کر کے انہیں علائے دیو بند کی طرف منسوب کیا ہے۔ مثلاً پزید کی ولی عہدی ہی کے سلسلے میں انہوں نے مولا ناا کبرشاہ نجیب آبادی کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے اُردوز بان میں ایک تاریخ "تاریخ مولانا کبرشاہ نجیب آبادی کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے اُردوز بان میں ایک تاریخ "تاریخ واللام" کے نام سے مرتب کی ہے، ان کی یہ کتاب غیر متند ہے، جن میں حوالوں کے نام ونشان بھی نہیں ملتے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کا فی شوکریں کھائی ہیں اور علاوہ ازیں سے ایک مجہول شخصیت ہیں، کوئی پیٹیس کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ کوئی تعارف نہیں ملتا۔ للہٰذاان کی یہ بات ہمارے خلاف ججت نہیں ہیں عتی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو محبت کی وجہ سے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔

ای طرح ملک صاحب نے مولا ناعبدالحیؒ اور مفتی شفع صاحبؒ کی پچھ عبارت اوّل تا بھی نقل کی ہیں، قارئین سے گزارش ہے کہ وہ مولا ناعبدالحی صاحبؒ کی عبارت اوّل تا آخر مطالعہ کرلیں، کہیں بھی آپ کو بینیں ملے گا کہ حضرت امیر معاویہؓ نے بزید کواپ مفادات کی خاطر جانشین مقرر کیا تھا، اور جو پچھ انہوں نے بزید کے متعلق لکھا ہے اس مفادات کی خاطر جانشین مقرر کیا تھا، اور جو پچھ انہوں نے بزید کے متعلق لکھا ہے اس سلسلے میں ہماراان سے کوئی اِختلاف نہیں۔ ای طرح مفتی شفیع صاحبؒ نے بزید کی ولی عبدی کے واقع کو حادث عظیمہ قرار دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں بحث کے شروع میں عرض ہو چکا ہے کہ ہماری بحث اس پزئیں ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے جو پچھ کیا وہ رائے کے اعتبار سے سوفیصد دُرست تھا، اگر اس فعل کونتا کج کے تناظر میں دیکھا جائے تو واقعی سے حادث عظیمہ تھا، لیکن اس سلسلے میں سے کہنا دُرست نہیں کہ امیر معاویہؓ نے اپنی کوئی بات تحریز نہیں ماد کے لئے تمام اُمت کے مفاد کوفر بان کر دیا۔ اور مفتی شفیع صاحبؒ نے ایسی کوئی بات تحریز نہیں کی ۔ اس طرح مولا ناعبدالحق محدث و ہلویؓ کی کتاب کا جوحوالہ ملک صاحب نے دیا ہے کی ۔ اس طرح مولا ناعبدالحق محدث و ہلویؓ کی کتاب کا جوحوالہ ملک صاحب نے دیا ہو اس میں بھی حضرت امیر معاویہؓ پر کوئی مفاد پر تی کا الزام نہیں ملتا، البتہ دوعظیم صحابہ کرام اس میں بھی حضرت امیر معاویہؓ پر کوئی مفاد پر تی کا الزام نہیں ملتا، البتہ دوعظیم صحابہ کرام

مغیرہ بن شعبہ اور عمر و بن العاص کی طرف فساد کی نسبت کی گئی ہے، اس قول کی نسبت مولا ناعبدالحق محدث د ہوگ نے حسن بھرگ کی طرف کی ہے، اگر حسن بھرگ نے بھی اس طرح کی کوئی بات کہدوی ہے بھر بھی اس کو خلطی ہی کہا جائے گا، اور ان کا بی قول ہمارے سئے وجہ جواز اور قابل تقلید نہیں بن سکتا ، لیکن بیاس صورت میں ہوگا جب بی قور حسن بھرگ ہے مند کے ساتھ تابت ہوجائے۔



بابنمبروا

# دو عدالت صحابه

مفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے مقالے کے آخر میں تین اُصوں مباحث پر گفتگو کی تھی: ۱ – عدالت صحابہ مناویہ کے حابیہ کی حیثیت اور ۳ – حضرت معاویہ کے عہد حکومت کا صحیح مقام یا صحیح حیثیت ۔ آخری دوموضوعات کا تو ملک صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، البتہ مقالے کے دونوں حصوں میں عدالت صحابہ پرطویل بحث کی ہے، ہم بھی آئندہ سطور میں اسی موضوع کوزیر بحث لا کبیں گے۔

عدالت صحابہ کی بحث کو میٹنے کے لئے مفتی تقی عثانی صاحب نے ایک تنقیح قائم کی تقمی کہ صحابہ کی عدالت کے عقلاً تبین مفہوم ہو سکتے میں:

ا-صحابر رام معصوم اور غلطيول سے پاک ہيں۔

۲- صحابہ کرام ؓ اپنی عملی زندگی میں (معاذ اللہ) فی سق ہوسکتے ہیں کیکن روایت کے معالمے میں وہ بالکل عادل ہیں۔

۳- صحابہ کرام نہ تو معصوم متھ اور نہ فاس ، یہ ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے گئے سے بعض مرتبہ بتقضائے بشریت ' دوایک یا چند' غلطیاں سرز دہوگئی ہول گی ہلین تنبہ کے بعد انہوں نے تو بہ کر لی اور اللہ نے انہیں معاف فرماویا، اس لئے وہ ان غلطیوں کی بنا پر فسس نہیں ہوئے ، چنا نچہ بنہیں ہوسکتا کہ سی صحافی نے گنا ہوں کو اپنی پالیسی بنالیا ہو، جس کی وجہ سے اسے فاسق قرار دیا جا سکے۔

مولانا مودودی صاحب نے عدالت صحابہ کی جوتشری کی ہے اس سے میہ بات

صاف نہی ہوتی کہ وہ ان میں سے کون سے مفہوم کو دُرست سجھتے ہیں؟ ملک صاحب نے مقالے کے اوّل جھے میں اوّل تا آخر جتنی بھی بحث کی ہے اس میں آخر تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا، البتہ مقالے کے دُوسرے جھے میں اس سوال کے جواب سے کنارہ کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

'' ہم برصرف اپنے قول کی ذمہ داری ہے، نہ کہ دُومروں کے ان اقوال کی جو ہماری طرف منسوب کر دیئے جائیں۔''

دراصل مولانا مودودی صاحب نے عدالت صحابہ کا جومنہوم بیان کیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ صحابہ کرام را ایت حدیث کی حد تک تو عادل ہو سکتے ہیں۔ جبال تک ویگر معاملات میں ان سے بعض کام عدالت کے منافی صادر ہو سکتے ہیں۔ جبال تک ویگر حضرات کا تعلق ہے جن کے حوالے ملک صاحب نے نقل کئے ہیں، دراصل ان تمام عبارات میں اس خیالِ باطل کی نفی کی گئی ہے کہ صحابہ کرام عام زندگی میں معصوم نہیں ہو سکتے عبارات میں اس خیالِ باطل کی نفی کی گئی ہے کہ صحابہ کرام عام زندگی میں معصوم نہیں ہو سکتے مقصہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اوایت میں سے کوئی بھی قائل نہیں۔ ان عبارات میں سے کی عبارت میں قطعاً یہ مقصہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اوایت حدیث کی حد تک تو عادل ہیں اور عام زندگی میں (نعوذ باللہ) وہ فاسق بھی ہو سکتے ہیں ۔ معلوم نہیں ہی عبارات ملک صاحب نے اپنی تا سکی میں کیوں پیش کی ہیں؟ کیونکہ دُومری طرف ملک صاحب خود بھی زوروشور سے اس بات کی منی کی کرتے آرہے ہیں کہ صحابہ کرام عام زندگی میں فاسق نہیں ہو سکتے ، لین طرف مما ایس ایسا حوالہ تھی کیا ہے جس کر ملک صاحب نے مقالے کے دُومرے جھے کے آخر میں ایک ایسا حوالہ تھی کیا ہے جس کر مات ہوتا ہے کہ وہ می کے دُومرے جھے کے آخر میں ایک ایسا حوالہ تھی کیا ہے جس کر خاب ہوتا ہے کہ:

''صحابہ کرامؓ روایت حدیث کے معاطع میں تو مکمل عادل سے اگر چہ ان میں سے بعض سی وُوسرے معاطع میں عادل سے اگر چہ ان میں سے بعض سی وُوسرے معاطع میں غیرعاول ہوں۔'' (کشاف اصطلاحات الفنون ص:۹۰۸) اب اگر یہاں غیرعادل سے غیرمعصوم مراد ہو پھرتو سے بات جمہور اہل سنت کی اب اگر یہاں غیرعادل سے غیرمعصوم مراد ہو پھرتو سے بات جمہور اہل سنت کی

رائے کے مطابق ہوجائے گی، اور اگر غیرعادل سے فاسق ہونا مراد ہے تو پھر ملک صاحب صافت کیوں نہیں کہدو ہے کہ صحابہ کرام عام زندگی میں (نعوذ باللہ) فاسق بھی ہوسکتے ہیں، اور اگروہ اس بات ہے متنفق نہیں تو پھر میہ عبارت آخر کس بنا پرنقل کی ہے جس سے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بحث کی تمام جڑکا نے برتلے ہوئے ہیں...؟

### عدالت صحابه أورإجماع أمت

ملک صاحب نے اس بات کے مانے میں نسبتا تر دوسے کام لیا ہے اور میدد موئی کیا ہے کہ:

"عدالت صحابة كاعقيده متقدمين كى كتابول مين نبيس ماتا بكه بعدمين محدثين في كتابول مين نبيس ماتا بكه بعدمين محدثين في أصول عديث كتحت "المصحابة كلهم عدول" ورج كيا ہے۔"

اس سلسلے میں ملک صاحب نے مولا ناشاہ عبدالعزیز کی کتاب فقاوئ عزیزی اور مولا ناعبدالحی صاحب کے مجموعہ فقاوئ حصہ سوم کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن فقاوئ عزیزی کے اس مقام پرصراحت کے ساتھ درج ہے جس مقام کا حوالہ ملک صاحب نے دیا ہے کہ:

'' سیامر (لیعنی عدالت صحابہ کا عقیدہ) متقد مین علماء کے نزد یک مسلم تھا، اس وجہ ہے اس میں کچھ بحث کی نوبت نہ آئی اور اس وجہ ہے اس میں کچھ بحث کی نوبت نہ آئی اور اس وجہ ہے اس میں کھی بحث کی نوبت نہ آئی اور اس وجہ ہے سابق کی تنابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔''

سے عبارت صاف بتاری ہے کہ شاہ عبدالعزیز کے نزویک متقد مین کا بھی یہی عقیدہ فتہ اوران کے عقائد میں بالا تقاق یہ بات شامل تھی ، بلکہ اس عقیدے پراُمت کا شروع سے اجماع چلا آر ہا ہے جیسا کہ علامہ ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں اس عقیدے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کیا ہے۔ عدامہ ابوعبداللہ بن عبدالرحن السی وی (التوفی ۹۰۲ ھ) نے فتح المغیث میں علامہ ابن عبدالبر کے اسی قول کو ان الفاظ السی وی (التوفی ۹۰۲ ھ) نے فتح المغیث میں علامہ ابن عبدالبر کے اسی قول کو ان الفاظ

میں نقل گیاہے:

"وحكى ابن عبدالبر في الإستيعاب إجماع أهل السنة والجماعة."
أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة."
ترجمه:-" اورابن عبدالبرّ في الاستيعاب سي ال برابل حق لعني ابل سنت والجماعت كالجماع نقل كيا م كدسب صحابه عادل بين." (فتح المغيث ع: ٣ ص: ٩٢٩ بحواله مشاجرات صحابة ص: ٩٨)

ابل سنت والجماعت كا يهى إجماعى موقف علامدابن البمام (التوفى ا٢٠٨ه)

في المسامره (ج:٦ ص:١٣٢) مين اور علامه شعرائی في اليواقيت (ج:٢ ص:٢٢٢)
مين اور علامه السفاري (التوفى ١٨٨ه) في افي كتاب الدرر المضيه اوراس كى شرح لوائح الانوار البهيه (ج:٢ ص:٣٦١) مين بھى نقل كيا ہے۔ ان تمام حواله جات لوائح الانوار البهيه (ج:٢ ص:٣٦١) مين بھى نقل كيا ہے۔ ان تمام حواله جات سے بيہ بات واضح ہوگئ كه أمت كے متقد مين اور متأخرين تمام كا عدالت و سحاب سے مقد مين اور متأخرين تمام كا عدالت و سحاب كے عقيد ميں إجماع چلا آرہا ہے۔

#### عدالت صحابة اورمفتى محمر بوسف صاحب

اس موقع پرہم اس امرکی وضاحت کرناضر ورکی ہجھتے ہیں کہ جب مولانا مودودی صاحب کی کتاب' خلافت وملوکیت' منظرِ عام پرآئی تواس وفت جوائز دیگرعلماء نے لیا بالکل یہی اثر بلکہ اس سے شدیدر مولانا مودودی صاحب کی اپنی ہی جماعت کی جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد یوسف صاحب نے بھی لیا، اس سلسلے میں انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے خطو و کتابت بھی کی۔ چنانچے مولانا مودودی صاحب کی عبارت سے جونتیج مفتی صاحب موصوف نے اخذ کیا وہ ان ہی کے الفاظ میں ملاحظہ ہون

"المصحابة كلهم عدول" كامطلب صرف بيب كرصحابيول الله كلهم عدول" كامطلب صرف بيب كرصحابيول مين ہو كوئى ايك شخص بھى ايبا نہ تھا جس نے رسول الله كی طرف منسوب كرے ديدہ دانستہ كوئى غلط روايت اُمت تک پہنچائى ہو۔ كيونكه الله رائے ہے بيہ بات متر شح ہوتی ہے كہ صحابہ كرام شكے لئے جوعد الت بالا تفاق تسليم كی گئ ہے وہ صرف روايت مديث تک آپ كے زد يك محدود ہے، زندگی كوؤوسر ہما ملات ميں وہ عدل كی صفت سے متصف نہيں ہے، اب سوال پيدا ہوتا ہے كہ اگر وہ وُوسر ہما ملات كی اورفسق كی صفت ہوسکتے ہیں تو روایات کے بارے میں ان پر وفت ہوسکتے ہیں تو روایات کے بارے میں ان پر اعتہ دا ترکس طرح كیا جاسکتا ہے؟"

(ما به تامه جامعه اسلامية ومبر ١٩١٠ يحواله مي السبه ص: ٢٧١)

مزيدلكهة بين:

'' ان برروایات کے بارے میں جو اعتماد کامل حاصل

ہے وہ تو اس عدالت ہی کی بنیاد پر حاصل ہے جو ان کے لئے سارے معاملات زندگی میں مُسلّم ہے، اوراگروہ دُوسرے معاملات زندگی میں مُسلّم ہے، اوراگروہ دُوسرے معاملات زندگی میں مخطورات وین کے ارتکاب سے اجتناب بیں کرتے تو ہرگز روایت حدیث میں ان پر اعتماد حاصل نہیں ہوسکتا۔''

(ما بهامد جامعداسلاميد ١٩٢٥ بحوالد ند توره بالا)

میں ملک صاحب نے جم نواؤں کی نظر میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ مفتی تقی
عثانی صاحب نے تو مولانا مودودی صاحب کی عبارت سے یہ بینچہ اِحمّال کے درجے میں
اِخذ کیا تھا کہ اگر مولانا مودودی صاحب کی عبارت کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام مروایت
حدیث ہی کی حد تک عاول تھے اور عام زندگی میں (معاذاللہ) فاس بھی ہو سکتے ہیں تو یہ
بات نا قابلِ اِنکار حد تک خطرناک ہے۔ ملک صاحب نے اس پر بڑی نا گواری کا اِظہار
فرمایا تھا، حالاتکہ یہ بات تو مفتی تھی عثانی صاحب نے محض اِخمال کے درجے میں بیان کی
فرمایا تھا، حالاتکہ یہ بات تو مفتی تھی عثانی صاحب نے محض اِخمال کے درجے میں بیان کی
حماعت کے ساتھ متعلق تھے ) خت پیرائے میں اس اِخمال کو یقین کا درجہ دے کرمولانا
حماودودی صاحب پر تقید کی ہے کہ ' اس رائے ہے یہ بات مترشح ہورہی ہے کہ صحابہ کرام اُخلی مودودی صاحب کی عبارت بالا تفاق تشلیم کی گئی ہے وہ صرف روایت صدیث کی حد تک آپ کے
نزد کی محدود ہے'' معلوم ہوا کہ مولانا مودودی صاحب کی عبارت اپنوں کی نظر میں بھی
می مولودی کی اس کے مقام ہوا کہ مولانا مودودی صاحب کی عبارت اپنوں کی نظر میں بھی

بہرحال! اگریہ بات تنکیم کر لی بھی جائے کہ مولانا مودودی صاحب کا موقف عدالت صحابہ کے بارے میں وہی ہے جوتمام ابل سنت والجماعت کا اجماعی موقف ہے تو پھر بھی بقول مفتی تنی عثانی صاحب '' خلافت وملوکیت'' میں انہوں نے جو مندرجات حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کئے ہیں اگر انہیں دُرست مان لیا جائے تو اس سے مولانا مودودی صاحب کا موقف ابل سنت کے اس موقف پر پورانہیں اُرتا کیونکہ وہ چند

آمور نہیں ہیں۔ مک صاحب نے اپنے مقالے کے دونوں حصول میں اس سوال کا جواب وینے کی کوشش کی ہے کہ ان مندر جات کو دُرست مانتے ہوئے بھی حفزت امیر معاویہ کی کوشش کی ہے کہ ان مندر جات کو دُرست مانتے ہوئے بھی حفزت امیر معاویہ کی مدالت متا نزنبیں ہوتی لیکن ہمیں ملک صاحب کی اس بات سے اِتفاق نہیں کیونکہ مول نا مودودی صاحب کی اس بات سے اِتفاق نہوتھور تا تم ہوتا ہے مودودی صاحب کی تقاب کا مطالعہ کرنے کے بعد صحابہ کرام شرے متعلق جو تصور تا تم ہوتا ہے وہ منتی محمد ہوست سے معاوین خصوصی رہے ہیں ) ان کے الفاظ میں ہیہے کہ:

' یہ ایک نا قابل اِ نکار حقیقت ہے کہ آپ کے اس مضمون کے آخری جھے کے مطالعے ہے ایک قاری کے ذبین میں بعض صیبہ کرام میں محلقی جونصور قائم ہوجاتا ہے وہ اِنتہائی غلط بلکہ بہت بُرا تصور ہے جونینی طور پراس اِعتقاد کو متزلزل کردیتا ہے جو زین کے بارے میں بوری اُمت کو حضرات صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر حاصل ہے۔''

خونِ عثمان کے بارے میں مولانا مودودی صاحب نے حسرت امیر معاویہ کے متعلق جو پچھاکھا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اس واقعے ہے ایک طرف معاذ اللہ حضرت معاویہ معاویہ کے متعلق بیٹروت فراہم ہوتا ہے کہ وہ بڑے بہتان تراش تھے اور کو مسری طرف میہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ وہ نعوذ ہاللہ انتہائی مازشی تھے۔"

پھر آخری مرحلے کے تحت ص: ۳۳۱ پر اہلِ مکہ کے ساتھ حضرت حسین ، ابن زبیر ، ابن عمر اور عبد الرحمٰن بن ابی بکر کے بارے میں حضرت معاوید کی جو گفتنگونٹل کی گئی ہے اس پر تبضرہ کرتے ہوئے ککھتے ہیں کہ:

'' وہ تو اس قدر صرت مجھوٹ اور فریب پر مشتل ہے

جس کا اِر تکاب ایک اونی ورج کا شریف آ دمی بھی نہیں کرسکتا چہ جا سکیہ دھنورصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل القدرصی فی اس میں اپنے آپ کوملوّث کروے اور وہ بھی صرف اپنے جٹے بیزید کی ولی عہدی سے لئے۔''

(ہہنامہ جامعہ اسلامیہ جس: ۱۳۱۰ سا، ۱۳۱۱ تو بربحوالہ علمی می سب سے سے سے سے سے سوانا مودودی صاحب کے انداز قئم سے صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت مولانا مودودی صاحب کے انداز قئم سے صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت امیر معاویۃ کے متعلق جوتصور قائم ہوتا ہے، وہ آپ مفتی محمد بوسف صاحب کے الفاظ میں

اگرصرف بہتان تراش کا اِلزام ہی اگر وُرست مان لیا جائے تو کیااس کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ کی عدالت قائم رہ سکتی ہے؟ لہذا ملک صاحب کے اس خیال ہے ہم متفق نہیں کہ'' خلافت وملوکیت' کے مندر جات کو وُرست مانے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ کی عدالت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

### ايك إشكال اوراس كاجواب

جن علائے اہلی سنت کے حوالے ملک صاحب نے پیش کے ہیں ان میں سے اسک سے سخت عدالت کی نفی نہیں کی ہے بلکہ سے سے سخت عدالت کی نفی نہیں کی ہے بلکہ معصوم ہونے کی نفی کی ہے، اور یہ کھا ہے کہ گناہ کا صدور ممکن ہے، کین اس کے باوجودان میں سے کوئی بھی ان تمام مندر جات کا قائل نہیں تھا جو'' خلافت وملوکیت'' میں ورج ہیں۔ گنا ہول کے صدور کے اِمکان کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ'' خلافت وملوکیت' میں جو پچھودرج سے وہ دُرست ہے۔ ملک صاحب نے بیشکوہ بھی کیا ہے کہ:

'' البلاغ میں میہ بات بار بار ؤہرائی گئی ہے کہ'' خلافت وملوکیت میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق مندر جات کوا کر دُرست ون لیا جائے تو انہیں فسق سے گیمے بری گیا جاسکتا ہے؟"اس طرزِ بیان وانداز استفہام کا صاف مدعا بیرے گویا کہ امیر معاویہ کی جن غلطیوں کا ذِکر اس کتاب میں ہے وہ سب اپنے پاس سے گھڑ کر مصنف نے حضرت معاویہ کے مرمنڈ دھدی ہیں۔"

سین مولانامودودی صاحب نے جن ماخذکا حوالہ دیا تھاان تاریخی ماخذک اصل عبارتیں مفتی تقی عثانی صاحب نقل کر کے ان کی حقیقت اور مولانا مودودی صاحب نے دوہارہ ان انداز استدلال کی کمزوری دونوں واضح کر چکے ہیں، اور پھر ملک صاحب نے دوہارہ ان مندرجات کو ثابت کرنے میں جس جانفشانی ہے کام لیا تھااس کا تحقیقی جائزہ ہم نے ایک بار پھر لے لیا ہے، اب فیصلہ قار کمین کے ہاتھ میں ہے۔

منفيد معنى عبب جوتي

ملک صاحب نے اپنے اس مقالے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ:

میں تا کہ آئندہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔'

لیکن یہ بات بالکل ہے بنیاد ہے، اس لئے کہ لوگوں کو بھی نیچ پر لانے کے لئے

ان کی اصلاح کے لئے صحابہ کرامؓ کے دیگر بزاروں واقعات موجود ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر
مشاجرات صحابہ چھیئرنا کچھ بچھ بیس نہیں آتا۔ ہاں لوگ ان میں سے غیر تحقیقی واقعات کو اپنے

لئے وجہ جواز بنا سکتے ہیں۔ ایس صورت حال میں اقل تو اس موضوع کو چھیڑا نہ جائے اور
لئے وجہ جواز بنا سکتے ہیں۔ ایس صورت حال میں اقل تو اس موضوع کو چھیڑا نہ جائے اور
اگراس کی نوبت آبھی جائے تو ان واقعات کی حقیقت بھی بیان کردینی چاہئے۔
اگراس کی نوبت آبھی جائے تو ان واقعات کی حقیقت بھی بیان کردینی چاہئے۔
اور پھر مولانا مودودی صاحب نے صرف نقل پر اِنتھانہیں کیا، بلکہ ان پر تنقید

صاحب نے مولانا مودودی صاحب کوایک خط میں لکھا ہے کہ:

'' رہی تفید جمعنی تنقیص وعیب جو کی کے تو اس کے متعلق آپ سب کی تصریحات میہ ہیں کہ وہ کسی صحافی پر جائز نہیں بلکہ بلا استناء حرام ہے، لین متعلقہ صمون میں ان کے تعلق جو چھ کہا گیا ہے اس سے صاف طور ہر واضح ہے کہ آپ ان پر تنقید جمعیٰ تنقیص وعیب جو کی بھی جائز قرار دیتے ہیں ،اس سے بیخے کے لئے آپ کا سے ارشاد که'' حضرت معاویی کے محامہ ومناقب این جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، کین ان کے غلط کام کوتو غلط کہنا ہی ہوگا ،اسے سے کہنے کے مید عنی ہوں گے کہ ہم اپنے سے وغلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں' قابلِ اطمینان اس کئے ہیں كمضمون ميں ان كے غلط كام كوغلط ہى صرف نہيں كہا كيا ہے بلكہ ان کے عیوب ونقائص بھی ظاہر کئے گئے ہیں ،اور بیان پرایک الی نقید ہے جس کامعنی شنقیص اور عیب جوئی کے سوا وُ وسرے بیں ہوسکتے ، اس کو بھی اگر عیب جو تی نہ کہا جائے تو نہ معلوم پھر کس قسم کی تنقید کو تنقيص اورعيب جوني كها جائے گا۔

(ص:۵۳۳،مؤرخه ۱۳۵۰ این آنی ۵۸ ۱۳ ه علمی محاسبه ص:۵۳۱)

اب قارئین خود اِنصاف کریں کہ ایسے انداز بیان ہے جس میں تقید بمعنی تنقیص کی گئی ہو، اس سے اِصلاح کیے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگوں کے دِلوں میں صحابہ کرام م کی تحقیر آئے گی باان کی اِصلاح ہوگی ...؟ لفظ ' بالیسی' بریحث ملک صاحب نے ایک شکوہ یہ بھی کیا ہے کہ: "جناب عثمانی صاحب نے اپنی دونوں مرتبہ کی بحث میں
" پالیسی" کے نفظ کو بھی بار بار گھنے گھسانے کی کوشش کی ہے۔"
آ گے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"اگرمولانا مودودی صاحب نے بیلفظ استعال کیا ہے کہ بنوا میہ یا امیر معاویہ اور ان کے عمال نے بید پالیسی اختیار کی تو اس کا مطلب مینیں ہے کہ وہ ساری زندگ دن رات بس یہی کام کرتے رہے تھے بلکہ مطلب صرف بیہ کہ دفلال مسئلے میں انہول نے باقاعدہ ضابطہ اختیار کیا مثلاً منبروں پرلعن طعن کیا......"

لیکن ہم قارئین کو یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ ان بعض معاملات کوخواہ
" پالیسی" کا نام دیا جائے یا قاعدہ کلیہ سے تعبیر گیا جائے ، بہرصورت صحابہ کی شان سے بیہ
چندال بعید ہے کہ وہ کسی گناہ پر اصرار کریں یاکسی نا جائز کام (جس کی حرمت پر دل کل قطعیہ
موجود ہوں) کوا پنا قاعدہ کلیہ بنا کیں۔ سب وشتم اور لعن طعن ہی کے مسئلے کولے لیجئے! مولانا
مودودی صاحب نے اس بارے میں تحریر کیا ہے کہ:

" حضرت امیرمعاوی کے دور میں ایک کروہ بدعت بیہ شروع ہوئی ہے کہ وہ خود اور ان کے تھم سے تمام گورز حضرت علیٰ پر سب وشتم کی بوچھاڑ کرتے ہے۔ "

الیکن مؤمن کوگالی دینافسق ہے، اب اس فسق کا اِرتکاب اگر حضرت امیر معاویہ معاویہ علی ارتفاع اللہ مؤمن کو کھی اس کا تھم دے رکھا تھا، تو کیا یہ ایک آ دھ مرتبہ کی بات ہے؟ اگر صغائر کے ارتکاب پر بھی اصرار کیا جائے تو وہ بھی کیا یہ ایک آ دھ مرتبہ کی بات ہے؟ اگر صغائر کے ارتکاب پر بھی اصرار کیا جائے تو وہ بھی کیا یہ بازکی فہرست میں شار ہونے نگتے ہیں، چہ جائیکہ کبیر د گنا ہوں کو قاعدہ کلیہ یا پالیسی بنادیا جائے۔

# سب وشتم محمسك كااعاده

ملک صاحب نے اس باب میں بھی دوبارہ مسلاسب وشتم کی تائید میں ایک دو حوالے" تطبیر البخان" سے قتل کئے ہیں، جن میں سے اوّل کا حاصل بیہ کے بیوائمیہ میں ایک جماعت علی المنبر اس چیز کا اِر تکاب کرتی تھی ، لیکن اس میں اس بات کی صراحت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ فود اور ان کے حکم ہے تمام گور فراس حرکت کا اِر تکاب کرتے تھے۔ اور دُومر کی بات میہ کہ منبرول پرلعن طعن اور سب وشتم کی حقیقت پر تفصیلی گفتگو مسکد سب وشتم میں ہوچک ہے ، اور رہی" تطبیر البخان" کی دُومری روایت جومروان کے متعلق ہے ، اور رہی مسکلہ سب وشتم میں ہوچکا ہے۔

حضرت معاوية اورفسق وبغاوت

ملک صاحب نے بیات بھی تحریر کی تھی کد:

'' مولانا مودودی نے تو فسق یا فاسق کے الفاظ امیر معاویہ کے میں استعال نہیں کئے ہیکن آپ جا ہیں تو میں اہلِ سنت کے چوٹی کے علماء کی نشاندہی کرسکتا ہوں جنہوں نے بیالفاظ محل کے ہیں۔''

اس کے بعدانہوں نے مقالے کے اوّل جھے میں فقاوئی عزیزی سے مولا ناشاہ عبدالعزیزؓ اورشرح مواقف سے میرسیّدشریف جرجانیؓ کی پچھ عبارتیں نقل کی ہیں،مفتی تقی عبدالعزیزؓ اورشرح مواقف سے میرسیّدشریف جرجانیؓ کی پچھ عبارتیں نقل کی ہیں،مفتی تقی عثر نی صاحب نے اس کا جواب تفصیلی طور پراپنے مقالے کے وُومرے جھے میں دیا ہے، فورس سے جہ بیباں ان دونوں چونکہ ملک صاحب نے اس کا جواب الجواب بھی دیا ہے، اس لئے ہم بیباں ان دونوں عبارتوں پرالگ الگ بحث کرتے ہیں۔

مولاناشاه عبدالعزيز كاموقف

مولانا شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثناعشریہ کے صفحہ: ۲۲۲ پر اُصحابِ صفین کے

بارے میں فسق اعتقادی کے جواکفاظ استعال کے ہیں اس سے مرادان کی کیا ہے؟ تواس بارے میں بجائے کچھ تاویل کرنے کے ہم خودانہی کی وضاحت پیش کرتے ہیں جوانہوں نے ای کتاب تخدا ثناعشریہ کے صفحہ: ۲۱۸ پر کردی ہے، چنانچیشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فسق اِعتقادی سے مراد اہلِ سنت والجماعت کے عرف میں خطاء اِجتہادی ہے، اصل عبارت بہے:

> '' درعرف ابل سنت خطائے إجتهادی نامند فسق إعتقادی'' ترجمہ: -'' ابل سنت کے عرف میں فسق اِعتقادی خطاء اِجتهادی ہے۔''

ابھی قارئین خود اِنصاف فرمائیں کہ جب شاہ صاحب خود وضاحت فرماتے ہیں کہ اس سے میری مراد فاسق ہونا نہیں بلکہ تمام ابل سنت والجماعت کے عرف میں خطو و اجتہادی ہے، تو پھرخواہ مخواہ ان کی طرف سے بات منسوب کرنا کہ ان کی نظر میں اُصحاب صفین حد سق تک پہنچ گئے تھے، کتنی صرت کے اِنصافی ہے…!

# سيدميرشريف جرجاني كاموقف

ملک صاحب نے شرح مواقف کی جوعبارت نقل کی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ اہل سنت کے اکثر اُصحاب کے نزویک اُصحاب صفین کی خطاصہ تفسیق تک پہنچ گئ تھی ، لیکن اس مجمل عبارت کو بکڑ کر دُومری طرف علائے اہل سنت کی روز روشن کی طرح تصریحات کو فراموش کرنا کوئی دانائی نہیں۔ دُومری بات ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ان کے نزویک بھی یہاں شاوعبدالعزید کی طرح فسق سے مراوخطاء اِجتہادی ہو، لیکن میحض ایک اِحتمال اور حسن ظن شاوعبدالعزید کی کورج فسق سے مراوخطاء اِجتہادی ہو، لیکن میحض ایک اِحتمال اور حسن ظن ہے ، جسے یقین کا ورج نہیں ویا جاسکتا۔ لہذا اس بارے میں ہم شارح مواقف کی اس عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کہ مقوبات اِمام ربانی سے ان کا تیمرہ نقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کہ مقوبات اِمام ربانی سے ان کا تیمرہ نقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کہ مقوبات اِمام ربانی سے ان کا تیمرہ نقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کہ مقوبات اِمام ربانی سے ان کا تیمرہ نقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کہ مقوبات اِمام ربانی سے ان کا تیمرہ نقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کہ مقوبات اِمام ربانی سے ان کا تیمرہ نقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کہ مقوبات اِمام ربانی سے ان کا تیمرہ نقل کرتے ہیں ، عبارت پر حضرت مجددالف ثانی سے کو کھوٹے ہیں کہ کو بات کی دورہ کھوٹے ہیں کہ کو بات کو کھوٹی ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کہ کو کو کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کو خطاع کو کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹی ہیں کو کھوٹے میں کو کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کے کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کو کھوٹی ہیں کے کھوٹے ہیں کو کھوٹے ہیں کو کھوٹے میں کو کھوٹے ہیں کے کھوٹے ہیں کو کو کھوٹے ہیں کو کھوٹے کو کھوٹے ہیں کو کھوٹے ہیں کو کھوٹے ہیں کو کھوٹے ہیں کو

" حضرت علی مصیب اور ان کے فریقِ مخالف غلطی پر شخے، لیکن میر الیمی اجتہادی غلطی تھی جس نے ان کوفسق تک نہیں پہنچایا۔''

#### آ گے مزید لکھتے ہیں:

''اور شارح المواقف نے جو یہ تقل کیا ہے کہ ہمارے
بہت ہے اصحاب ان مشاجرات کو جنی بر إجتها ذبیس مانے ،اس سے
مراد کون سے اہل علم جیں؟ اہل سنت تو اس کے برعکس عقیدہ رکھتے
ہیں، اہل سنت کی تمام کتابیں اس صراحت سے بھری پڑی جیں کہ
حضرت علی کے فریق خالف کی خلطی اِجتہادی تھی جس طرح کہ اِمام
غزائی اور قاضی ابو بکر وغیرہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے، لہذا ان کی
تضلیل وقسیق جائز نہیں ۔''

( مكتؤيات دفتر الآل، حصد وم مكتؤب نمبر ١٨٥)

حضرت مجدوالف ثانی کی ان تصریحات کے بعد ملک صاحب کے اس وعورت کے کوئی وقعت باتی نہیں رہ جاتی (جس کی بنیاد پرستید شریف جرجانی کی ایک مجمل عبارت پر ہے) کہ ابل سنت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اصحاب صفین حد تفسیق تک پہنچ گئے تھے، حضرت مجدوالف ثانی مجمل عبارت کے جوثی کے علماء میں سے ہیں، لہذا ستید شریف جرجانی کی ایک مجمل عبارت کے خلاف ان کی تصریحات مانے میں ہمیں کوئی تامل نہیں ہے۔

عمار بن باسر كقول سے استدلال

ملک صاحب نے اصحاب صفین کے ہارے میں عمار بن یاسر کا ایک تول بھی نقل

'' بیرند کبوک اہلِ شام نے کفر کیا، لیکن بیر بوک انہوں نے فتن یاظلم کیا۔'' فتن یاظلم کیا۔''

لکین اول تو صحابہ کرام کے باہمی منازعات میں انہی کا ایک و وسرے کے بارے میں تنہیں اوراگران تبھروں کو گو استدر با بارے میں تبھرے کو استدر بان بانا ہی و رست نہیں ، اوراگران تبھروں کو گو استدر بانا و رست قرار دیا جائے تھرایک اسلے ابلی شام ہی باتی نہیں رہ جاتے بلکہ جب میراث کے بارے میں حضرت عمر فاروق اور کے باین اختلاف ہواتو حضرت عمر فاروق اور صحرت عمل کا ورحضرت عمال کے مابین اختلاف ہواتو حضرت عمر فاروق کا در صحرت عمال کے بائی ایک جماعت کے سامنے حضرت عبال نے ، حضرت عمال کو جھوٹا ، گنہ گاراور خاش کی کہد دیا (مسلم جن ۲۰ س : ۹۰) ۔ اور تیسری بات رہے کہ حضرت عمال ہی سے ابن ابی شیبہ میں منقول سے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

'' ابلِ شام کو کا فرمت کہو، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، ہماراان کا قبلہ ایک ہے، وہ لوگ امتحان میں مبتلا کردیئے گئے۔''

(اين الي شيبه ج: ۱۵ ص: ۲۹۱،۲۹۰)

لبذا ملك صاحب كاعمارا بن ياسر كاقول بطور إستدلال ببيش كرناؤرست نبيس \_

# جنگ صفین کے فریقین کی جی حثیت

مفتی تقی عثانی صاحب نے اس عنوان کے تحت اپنے مقالے کے وُ ومرے حصے میں بحث کی تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت کی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جولڑا کی بوزگر تھی اس بیس وونوں فریقین دیانت وارانہ رائے رکھتے تھے، ہرایک فریق وین کی بر بعندی چاہتا تھ، ان کی بیلڑائی ذاتی مفاوکی بناپہیں تھی ، اور نہ بی اِقتدار کی لا بی بیس تھی۔ اگر چہتی حضرت امیر معاویہ کی تنظی بھی رائے اور اِجتہ و سے وہ کھلے اگر چہتی تھی اگر وہ ( نعوذ باللہ ) باطل پر ہوتے اور حضرت علی کے خلاف خروج سے وہ کھلے بغاوت کے مرتکب ہو بھی تھے تو پھر جن صحابہ کرائ نے اس موقع پر کنارہ کشی اختیار کی ، اُن بغاوت کے مرتکب ہو بھی تھے تو پھر جن صحابہ کرائ نے اس موقع پر کنارہ کشی اختیار کی ، اُن

کے بارے میں لازماً مانا پڑے گا کہ اُنہوں نے حضرت علیٰ کا ساتھ جھوڑ کر باطل کے ہاتھ مضبوط کئے اور إمام برحق کا ساتھ جھوڑ کر (نعوذ باللہ)فسق کا اِرتکاب کیا۔
مضبوط کئے اور إمام برحق کا ساتھ جھوڑ کر (نعوذ باللہ)فسق کا اِرتکاب کیا۔
ملک صاحب نے اس کے جواب میں جو پچھلکھا ہے اُس کا حاصل میہ ہے کہ:

'' بعض صحابہ کے شریک نہ ہونے کے متعدد وجوہ میں میک نہد ''

واسباب ہیں، جن پر بحث ممکن ہیں۔'' گویا ملک صاحب نے جواب دینے سے گریز ہی کیا ہے، اب ہم بجائے خود

تبره کرنے کے علامہ نو وی کا تبعیرہ لقل کرتے ہیں ، چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:

" تیسرا گروہ وہ تھا جن کے نزویک معاملہ مشکل تھا، وہ

دونوں میں ہے کسی کو بھی رائے نہ بھھ سکے تو دونوں سے علیجدہ ہو گئے،

اگران کے نزدیک واضح ہوجاتا کہ فلال فریق میں پرہے تو اس کی

تائد میں پیچھے ندر ہے ،اس لئے بیسب حضرات معذور ہیں اور اہلِ

حق حضرات اس پرمتفق ہیں کہ وہ سب عاول ہیں اور ان کی روایت

وشہاوت مقبول ہے۔" (شرح مسلم ج: ۲ ص: ۲۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اُن کا حصہ نہ لیناحق کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے تھا، دیگر اُعذار کی قیاس آرائی دُرست نہیں کیونکہ یہ چندصحابہ گی بات نہیں بلکہ بقول علامہ ابن سیرین اُس وفت صحابہ گی تعداد دس ہزار کے قریب تھی اور اُن ہیں صرف تمیں افراد شریک ہوئے۔ (السنة للخلال ص:۲۲ مر) اب ایسا تونہیں ہوسکتا کہ اتن کثیر تعداد کوا یسے عذر پیش آئے

جس کی وجہے وہ امیر المؤمنین کا ساتھ نہوے سکے۔

یہ بات ایک اور پیرائے میں بھی مجھی جاسکتی ہے کہ غزوہ تبوک میں چند صحابہ کے شریک نہ ہونے کی وجہ ہے آ قامدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دنوں تک اُن کا بائیکا ث شریک نہ ہونے کی وجہ ہے آ قامدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دنوں تک اُن کا بائیکا ث کیا ، اگر جنگ صفین ایسا ہی باطل کے خلاف معرکہ آرائی ہوتی تو اس میں شریک نہ ہونے والوں سے حضرت علی کم از کم ناراضگی کا إظہار تو کرتے ، لیکن اُن کے متعلق وہ فرمارہے ہیں کہ بیانہ کی خوبی ہے جس مقام پر ابن عمر اور سعد ابن مالک کھڑے ہیں ، اگروہ اچھا ہے تو اس کا بہت کم ہے۔ (تاریخ اماسلام لند ہی اس کا بہت کم ہے۔ (تاریخ اماسلام لند ہی جن اس کا بہت کم ہے۔ (تاریخ اماسلام لند ہی جن اس کا بہت کم ہے۔ (تاریخ اماسلام لند ہی جن اس کا فائد کورہ بالا إرشاد بتار ہا ہے کہ بیرا یسے کھنے تق و باطل کی لڑائی شہیں تھی۔

نوٹ: - آخر میں ملک صاحب فر ماتے ہیں کہ: اسلاف نے ہمیشہ بر ملاصحابہ گل غلطیوں پر تقید کی ہے، اس کی تائید میں اُنہوں نے قاضی محمد بن علی شوکانی کی کتاب اکلیل الکرام کی پچھ عبارت نقل کی ہے، جس میں اُنہوں نے اہلی صفین پر سخت انداز میں تقید کی ہے، لیکن ہم قار کین کی توجہ اُس اِرشادِ نبوی کی طرف دِلا نا چاہتے ہیں جو ہر جمعے کے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ: '' میرے بعد میرے صحابہ کو تقید کا نشانہ نہ بنانا'' اس اِرشاد کے ہموجب ہمارے اسلاف ہمیشہ صحابہ کرام میں ملائن تقید سے منع ہی کرتے چلے آئے ہیں، اہلی سنت کی عقائد کی کتابیں اس سے لبریز ہیں، لہذا ملک صاحب کی یہ ہات دُرست نہیں کہ ہمارے اسلاف برملا تقید کرتے چلے آئے ہیں، اور رہی بات علامہ مشوکانی صاحب کی بیات والی اس اس کے قابل اِعتاد نہیں کہ ان کا تعلق اِبتداء اہلی شیع سے شوکانی صاحب کی تو ان کی بات اس لئے قابل اِعتاد نہیں کہ ان کا تعلق اِبتداء اہلی شیع سے موکانی صاحب کی تو ان کی بات اس لئے قابل اِعتاد نہیں کہ ان کا تعلق اِبتداء اہلی شیع سے موکانی صاحب کی تو ان کی بات اس لئے قابل اِعتاد نہیں کہ ان کا تعلق اِبتداء اہلی شوکانی صاحب کی تو ان کی بات اس لئے قابل اِعتاد نہیں کہ ان کا تعلق اِبتداء اہلی شیع سے میا ہے۔



# باً بنمبراا دو حضرت عبداللدا بن زبیر کی شهادت اورواقعه کربلا '

یہاں اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی صاف کردی جائے کہ بعض لوگ حضرت امیر معاویۃ کوقر اردیۃ ہیں، لوگ حضرت امیر معاویۃ کوقر اردیۃ ہیں، حالا تکہ ان کی شہادت بالا تفاق حضرت امیر معاویۃ کی وفات کے بعد ہوئی، لیکن کہنے والے حالا تکہ ان کی شہادت بالا تفاق حضرت امیر معاویۃ کی وفات کے بعد ہوئی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویۃ نے اس کے لئے خصوصی طور پر بیزید کووصیت کی تھی جومولا نا ابوالکلام آزادؓ نے ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ:

'' جو تخص لومڑی کی طرح کا وے دے کر شیر کی طرح جملہ آور ہوگا وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، اگر وہ مان لیس تو خیر ور نہ قابو یا نے کے بعد انہیں ختم کر دینا۔'' (انسانیت موت کے دروازے پر ص: ۱۲۷)
حضرت امیر معاویا کی بیہ وصیت تاریخ طبری ج: ۲۳ ص: ۲۳۸ پر انہی الفاظ میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی متصل ایک دُوسری روایت بھی موجود ہے جس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ یزید حضرت امیر معاویا کی وفات کے وقت موجود ہی نہیں تھا، حضرت امیر معاویا کی وفات کے وقت موجود ہی نہیں تھا، حضرت امیر معاویا کی وفات کے وقت موجود ہی انہیں تھا، حضرت امیر معاویا کی بن قیس اور سلم بن عقبہ کے ذریعے بیہ وصیت پزید الفاظ موجود ہی تہیں بانہوں نے جو وصیت کی ہے اس میں سرے سے بید الفاظ موجود ہی نہیں بلکہ اس میں حضرت امیر معاویا نے نیزید کو ہر تم کے خون خرا ہے منع الفاظ موجود ہی نہیں بلکہ اس میں حضرت امیر معاویا نے نیزید کو ہر تم کے خون خرا ہے منع کیا ہے اور حضرت کی ہے کہ:

''اگروہ سے کے طالب ہوئے تو مان لینا، اور جہاں تک تجھے سے ہو سکے اپنی قوم میں خونریزی ندہونے دینا۔'' الاسلامی جو سکے اپنی قوم میں خونریزی ندہونے دینا۔''

اب ای روایت میں حضرت امیرمعاوییٹے نے صاف طور پرخوں ریزی ہے منع فر مایا ہے اور ابن زبیر کے ساتھ بھی سلح ہی پر زور وے رہے ہیں ، اب بیتو إنصاف کی بات نہیں کہ چکی روابیت کوتو ہے چون و چرا لیا جائے اور دُومری روابیت کو بلاوجہ رَ وَ کردیا جائے۔اب آیئے ویکھتے ہیں کہان میں سے کوئی روایت وُرست ہے؟ ہمارے مطالعے کی روشی میں جہلی روابیت دُرست نہیں کیونکہ پہلی روابیت میں وہی ابو مختف راوی ہے جوجلا بھنا شیعہ ہے، مفتی تقی عثانی صاحب نے سب وشتم کی بحث میں ان کے بارے میں بخو بی بحث کی ہے، وہاں ملاحظہ کرلیا جائے ،اور دُ وسرا میہ کہ پہلی روایت میں حضرت امیر معاویۃ نے جو وصیت کی ہے اس میں عبدالرحمٰن ابن ابی برائے بارے میں بھی انہوں نے مخالفت کا خدشہ ظاہر کیا ہے، حالانکہ ان کی وفات تو بالانقاق اس سے پہلے سوں میں ہوچکی تھی اور یہی بات اس روایت کے موضوعی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاوید گومتہم کرنے کے لئے میروایت وضع کی گئی ہے، اور ؤوسری روایت میں عبدالرحمٰن ابن ابی بکر کا نام تک نہیں لیا ہے جواُصل صورت ِعال کے مطابق ہے، لہذا پہلی روایت وُ رست نہیں ہے بلکہ موضوعی روایت ہے اس کئے ایک الیمی روایت کو لے کر ایک صحافی رسول کے کر دار کو داغدار نہیں بنایا جاسکتا اورا بن زبیر کے ل کی ذ مہداری ان پر ڈالناکسی طرح بھی دُرست نہیں۔

ای طرح واقعہ کر بلا کی ذرمہ داری بھی حضرت معاویہ پر ڈالنا دُرمت نہیں کیونکہ ای دُوسری روایت میں ریجھی مذکور ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بیٹے کے نام ریدوصیت بھی کی تھی کہ:

'' اہلِ عراق حضرت حسین ابن علیؓ کو تمہارے خلاف

اُٹھا ئیں گے، نیکن ان برغلبہ پانے کے بعد معاف کروینا، کیونکہ ان کوقر ابت قریبہ حاصل ہے اور ان کا بڑا تق ہے۔''

(طیری ج: ۲ ص:۱۲۲)

اس ہے اور بھی روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ حضرت امیر معاویۃ اپنے بعد مسلمانوں میں کسی بھی خون خرا بے کے حق میں نہ تھے، لہٰذا واقعہ کر بلاسے بھی آپ کی ذات مبراہے۔



# بابتمبراا

# تاریخی روایات اور کتب احادیث

تاریخی روایات پرتومفتی تقی عثانی صاحب تفصیلی بحث اینے مقالے کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں، کیکن ملک صاحب نے ایک اور سوال اپنے مقالے کے دونوں حصوں میں بار باراً تھایا ہے، للبذا ضرورت محسوں ہوئی کہ اس سوال کا جواب بھی آخر میں وے دیا جائے۔ سوال بیتھا کہ' خلافت وملوکیت' میں جو پچھ درج کیا گیا ہے وہ صرف تاریخی کتب ہی میں نہیں بلکہ احادیث کی متند کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ملک صاحب نے اس سلسلے میں چندنمونے بھی صحاح ستہ ہے تقل کئے ہیں۔اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے ، مگریہاں ہم صرف اس کے ذِکر کرنے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے بیکہ اسی موقف کی روشی میں ملک صاحب کے پیش کئے ہوئے چندنمونوں کا جائزہ بھی لیں گے۔لیکن قبل ازیں ہم بہ بات قارئین کرام کو ذہن نشین کرانا جا ہتے ہیں کہ كتبِ أحاديث ميں الكيلے حضرت امير معاوية كے متعلق ہى اس قتم كى روايات نہيں ملتيں بلکہ دیگر حضرات صحابہ کرامؓ کے متعلق بھی اس قتم کی روایات صحاح ستہ تک میں موجود ہیں ، اب عدل وإنصاف کے پیانے بقول ملک صاحب دوتو نہیں ہوسکتے کہ حضرت امیر معاویۃ کے لئے الگ ہوں اور دیگر حضرات صحابہ کرام کے لئے الگ ہوں، بلکہ جو پیانہ دیگر حضرات کے لئے ہوگا وہی حضرت امیرمعاویہ کے بارے میں اپنایا جائے گا،تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہرالی روایت (جس سے کسی صحافی رسول کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہو) کی اوّل تو سند کی تحقیق کی جائے گی ،اگر سند کے تمام راوی ثقه ہوں تو پھراس کی

الجھی ہے اچھی تاویل کی جائے گی، کیونکہ بقول اِمام نوویؓ کے ثفہ رُواۃ سے ایسی روایت منقول نہیں جس کی اچھی ہے اچھی تاویل نہ ہو سکے، بلکہ قارئین کو تمجھانے کے لئے میں توبیہ كہوں گاكہ بہى صحاح سندكى روايات تو ہمارے اسلاف كے سامنے بھى تھيں تو ان روايات كو پڑھنے کے بعدا کیے مطلب اور مفہوم میر ااور ملک صاحب کا اخذ کر دہ ہے، اور ایک مطلب اورمفہوم ہمارے اکا ہرین اُمت اور اسلاف کا ہے، لہذا ہمیں ویجھنا ہوگا کہ الیمی روایات کا مطلب اورمفہوم اُنہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ اگر ہرکس وناکس کواَ حادیث وروایات سے اپنا من مانا مطلب اورمفہوم اخذ کرنے کی إجازت وے دی جائے پھرتو اسلاف وا کا برین اُمت نے قرآن وحدیث، إجماع وقیاس ہے دِین جس شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھااور چودہ سوسال سے تمام اُمت اس پر جو کمل کرتی آرہی ہے اس کا تو حلیہ ہی بگڑ جائے گا،صرف عدالت صحابة بي كاعقيده نبيس بلكه دين كاكوني مسئله بهي محفوظ نبيس ره سيكے گا۔اور چودہ سوسال سے جس دین برتمام اُمت مل کرتی آرہی ہے اس کا تو نام ونشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی انہیں دنوں ایک صاحب اُٹھے اور انہوں نے بیر اِعلان کیا کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ،اس کے لئے اس نے ابوداؤد کا نام پیش کیا،اس طرح سجھ حضرات کا کہنا ہے کہ ایک مجلس میں اگر تبین طلاق دی جائیں تو وہ ایک ہی شار ہوگی ، وہ بھی مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں، اب کیا ملک صاحب اور ان کے ہم نوا اہلِ سنت والجماعت کی روش ہے ہٹ کریہ باتیں ماننے کے لئے تیار ہیں؟ حالانکہ چودہ سوسال میں فقہائے اُمت تو ور کنارخود إمام مسلم اور إمام ابوداؤر بھی اس کے قائل نہیں تھے، کیونکہ ان کے سامنے ان روایات کے مقابلے میں ویکر سے وصرح روایات ونصوص موجود تھیں، اس لئے انہوں نے اس قتم کی روایات کی مجیح تعبیراورمطلب متعین کر کے اُمت کے سامنے پیش کیا،اب اگر کوئی بھی جمہوراہل سنت والجماعت کے اخذ کروہ ان مطالب وتعبیرات کونظراً نداز کرکے ان چند روایات کی من مانی تشریح کرے گا تو یقیناً وہ أمت کے لئے فتنے کا باعث اور اِنتشار کا ولالعدية كأب

یہ بات ایک اور مثال سے بھی مجھی جاسکتی ہے، مثلاً بخاری شریف کی جلد ووم،
کتاب الفرائض کی باب نمبر ۹۱۲ کے تحت حدیث نمبر ۱۲۳۳ میں ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس نے ابو بکر صدیق سے نبی علیہ السلام کی میراث کا مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق نے میراث و سینے سے عذر پیش کیا اور اُن کے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش فرمائی کہ انبیاء بیہم السلام کا کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا اور جو پچھان کے ورثے میں رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، اب اس روایت کے آخر میں حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ:

"فوجدت فاطمة على أبى بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت"

ترجمہ:۔'' حضرت فاطمہ ابو بمرصد ہیں پر ناراض ہو گئیں اوران سے قطع تعلق کرلیا اور و فات تک ان سے بات تک نہیں گی۔''

اب مولانا مودودی صاحب اور ملک صاحب کے دُفقاء حضرت فاطمۃ کے بارے میں پیچھرائے قائم کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے کہ آ قامہ نی صلی اللہ عبیہ وسلم کی آ قامہ فی صاحب ایرائے تائم کرنے سے پہلے آ سے ایرائی سے ایسا کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ پچھرائے قائم کرنے سے پہلے آ سے اس روایت کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ دواصل بیروایت چسیس طرق سے مروی ہے، جن میں چسیس کا مدارز ہری پر ہے، اور باقی گیارہ طرق زہری کے علاوہ دیگر راویوں سے ہیں، جن میں کہیں مدارز ہری پر عزت فاطم یکی ناراضگی اور ابو بحرصد این سے قطع تعلق کا نے کرنہیں ہے، اور باقی جن اور ابق جن میں اس کا نے کر ہے وہ سب زہری سے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بیا امام زہری کی حضرت فاطم یکی ناران الفاظ آئی طرف سے اضافہ کیا ہے) ہے، اور امام زہری اوراج میں مشہور ہیں اور ان الفاظ کے بے بنیاوہ و نے کی ایک اور دلیل سنن ہیں تی کی ایک اور دلیل سنن ہیں کی ایک اور دوایت بھی ہے جس میں بی تھری موجود ہے:

"ان فاطمة لم تمت إلا راضية عن أبي بكر" ترجمه:-" حضرت فاطمه كي اس حالت ميس وفات موكى تقى كه وه الوبر صديق سے راضي تھيں۔"

اس روایت نے بیہ بات اور بھی واضح کردی کہ اُس پہنی روایت کے وہ الفاظ بالکل بے بنیاد ہیں۔مزید تحقیق کے لئے اہل علم حضرات بخاری کی شرح کشف الباری کا حصہ کتاب المفازی ص: ۷۵ م کا ضرور مطالعہ فرما کیں۔

روایت کی اس تحقیق کے بعد وہ غلط رائے اور تصوّر (جوحفرت فاطمہ ہے بارے میں قائم ہور ہاتھا) ختم ہوگیا، اگریہ روایت بغیر سند کی تحقیق کے لی جاتی تو بات اس طرح وواور دو چار کی طرح واضح نہ ہوتی، بالکل اسی طرح وہ روایات بھی تحقیق کے کنہرے میں لا کھڑی کی جائیں گی جن سے حضرت معاویۃ یا دیگر حضرات صحابہ کرامؓ کے بارے میں برگمانی پیدا ہوتی ہو، اگر چہ وہ روایات حدیث کی کتاب میں ہوں یا تاریخ کی کتاب میں ہول ا۔

اب ہم ذراان روایات کا تحقیق جائزہ لیتے ہیں جو ملک صاحب نے اپنی کتاب میں جا بجا کتب احادیث سے قبل کی ہیں۔

ا - اوّل روایت ملک صاحب نے صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابۃ ، باب فضائل العالمۃ ، باب فضائل علیٰ نے نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص ہے ایک نجی مجلس میں پوچھا کہ آپ کو ابوتر اب لیعنی حضرت علی کو بُر ا کہنے ہے کس چیز نے باز رکھا ہے۔ یہی روایت تر فذی میں بھی موجود ہے۔ اب اس روایت سے اپنامن ما نامفہوم اخذ کرنے ہے ایک اسلاف کی طرف رُجوع کرتے ہیں، چنا نچہ علامہ نو وگ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت معاویہ کے اس قول میں تصریح نہیں کہ آب نے حضرت سعد '' کوئم دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ٹر اکہیں بلکہ

اس سے صرف میمی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے سعد سے یو جھا کہ کس سبب ہے بُر انہیں کہتے؟ تو گویا حضرت معاویہ نے کہا كدكيا تورع (ليعني الله كے خوف) كے خيال سے يا حضرت على كرم التدوجهد کے خوف کی وجہ بازرہے یا اس کے سواکو کی اور وجہہ؟ اگریه وجہ ہے لیعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یا حضرت علیٰ کی عظمت کا خیال پھرتو آ یہ کا میل نیک ہے اور آ پ حق پر ہیں ، اگر وُ ومری کو کی وجہ ہے تواس کے بارے میں ان کے مناسب ڈومراجواب ہوگا۔''

(بحواله فآوي عزيزي ص:۲۱۵)

۲- وُ دسری روایت بھی ملک صاحب نے سیجے مسلم، کماب الامارۃ ، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة الأوّل فالأوّل ہے نقل کی ہے، جس کا حاصل بیرہے کہ عبدالقدابن عمرو ابن العاص في في عبد الرحمن ابن عبدرت الكعبه سے ايك روايت بيان كى كه ايك إمام كے ہوتے ہوئے اگر دُوسرااِ مام دعوے دار بے تو دُوسرے کو مار دوتو اس پرراوی نے ان سے کہا کہ آ ہے سے میٹم زادے معاویہ تو ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم آلیں میں اپنے مال باطل طریقے ہے کھا کیں اور اینے (مسلمان بھائیوں) کوئل کریں تو تھوڑی خاموشی کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت کے تحت معاوید کی اطاعت کرو اور جب ان کی اطاعت كامطلب الثدكي نافر ماني جوتو أمير معاوية كأحكم نه مانوب

اس روايت مين حضرت معاوية كي طرف اكل الاموال بالباطل اورقتل نفس المسلمین پر حکم کرنے کی نسبت کی گئی ہے۔حالا تکہ رید دونوں با تنبس کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کہ حضرت معاویہ نے کی کوایک ؤوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا حکم ویا ہو، یا سی مسلمان تو در کنار کسی کا فرمعصوم الدم ذِمی کے بارے میں بھی ایبا حکم کہیں دیا ہو، بیہ دونوں باتیں ثابت نہیں تو پھررادی کاان کی طرف ان دونوں باتوں کی نسبت کا کیا مطلب اورمفہوم ہے؟ تو پیجھنے کے لئے آئے پھرانے اسلاف کی دہلیز پر چلتے ہیں۔علامہ نووی

#### شرح مسلم میں ای حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:

''راوی کے کلام کامقصودیہ ہے کہ جب اس نے حضرت عبداللہ بن عمر قرکی بات اور بیحدیث کی حفیفہ اقل کی موجودگی میں ۔ وُوسر ہے کی اس سے منازعت حرام ہے اور وُوسرا لا اُتی قبل ہے تو راوی اس بات کا قائل ہو گیا کہ بیوصف معاویہ میں موجود ہے کیونکہ وہ حضرت کی ہے نزاع کررہے ہیں حالانکہ حضرت کی کی بیعت پہلے منعقد ہو چکی ہے۔ پس راوی عبدالرحمٰن کی رائے بیہ ہوئی کہ امیر معاویہ حضرت کی کے خلاف جنگ اور منازعت ومقاتلت میں امیر معاویہ حضرت کی کے خلاف جنگ اور منازعت ومقاتلت میں اپنے فوجیوں اور پیرکاروں پرجو پچھٹر ج کررہے ہیں وہ اکل المال الباطل (اور تی نفس ) ہے۔''

علامہ نوویؒ کی اسی معقول توجیہ سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت معاویۃ کی طرف اکل الاموال بالباطل کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ راوی کے خیال میں حضرت علیؓ کے خلاف خروج میں مال وغیرہ خرچ کرنااس ذیل میں آگیا۔اس معقول توجیہ کے بعد کسی حاشیہ آ رائی کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ملک صاحب نے باوجو دعلا مہ نوویؒ کے اس قول کو قل کے اس قول کو تھا ہے کہ:

"اس روایت سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ راوی نے جورائے قائم کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر و کواس سے إختلاف نہیں تھا، ورنہ وہ رادی سے ضرور کہتے تمہارا خیال غلط ہے بیتو ایک اجتہادی اِختلاف ہے اس کے اس پر قبل نفس اور اکل بالباطل کی تحریف صادق نہیں آتی۔"

لیکن ہم پہلے اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کے اقوال نقل کر بھکے ہیں کہ اس وفت صحابہ کے تین گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ جس نے حضرت علیٰ کا ساتھ دیا، وُ دسراوہ جس نے حضرت امیر معاویہ گاساتھ دیا، تیسر اوہ جو قبال کو جائز نہیں سمجھتا تھا، لہٰ داانہوں نے سی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن العاص اگر چہ اپنے والد سے مجبور ہوکر حضرت معاویہ کے ساتھ شامل ہوگئے تھے لیکن در حقیقت وہ بھی ان صحابہ کرام میں سے تھے جولڑ ائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لہٰ دا ملک صاحب کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ ان کی بات بطور دلیل پیش کرتے کیونکہ ان کے مقابلے میں ویکر صحابہ کرام جھی موجود تھے جن کی رائے ان سے نخالف تھی ، اور اگر وہ حضرت معاویہ کو ایسا ہی صریح باطل پر سمجھتے تو داوی کو اِتاع کی تاکید کیوں فرمائی ...؟

۳- ملک صاحب نے ایک روایت صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ خندق کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے، جوعبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ امیر معاویہ فندق کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے، جوعبداللہ ابن عمر کے بارے میں نہان کھولنا چاہے وہ ذرا نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی خلافت کے معاطع میں زبان کھولنا چاہے وہ ذرا اپناسینگ تو اُونچا کرکے دکھائے ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ امارت کے مستحق ہیں۔

ملک صاحب نے حضرت معاویہ کے اس جملے سے مطلب اخذ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بزید کی ولی عہدی کے معاطع میں دھمکیوں سے کام لیا تھا، (حالانکہ روایت کا پہلا حصہ بتارہا ہے کہ بزید کی ولی عہدی کا معاملہ ہیں بلکہ اس سے پہلے کا ہے)۔ بہرحال اس جملے میں تعریف کس پر کی گئی؟ اس بارے میں بعض حضرت عرف نام لیتے ہیں، کیکن علامہ ابن حجرع سقلانی فی فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت معاویہ تو حضرت عمر بین خطاب کی برئی تعریف کرنے سے بلکہ ان کی تعریف میں مبالغے سے کام لیتے شے لبذا یہ بات ان کی شان سے برئی بغید ہے کہ انہوں نے حضرت عمر پر بات ان کی شان سے برئی بغید ہے کہ انہوں نے حضرت عمر پر تعریف کر بیش کہ بون بلکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ تعریف حضرات میں ہو، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ تعریف حضرات حسنین اور حضرت علی برخی ۔'' (فتح الباری جندے میں ہو، سابہ کی میں ہو، سابہ کی میں ہو، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ تعریف حضرات میں ہو، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ تعریف حضرات

وعویٰ ہی فضول ہے۔

بہر حال بہتر کی جس پر بھی تھی اس کو دھمکی نہیں قرار دِیا جاسکتا بلکہ اپنامن مانا مفہوم پہنانے کے بجائے علمائے اُمت کی طرف رُجوع کرنا جاہیے، چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ:

'' اصل میں حضرت معاوییؓ کا خیال بی*تھا کہ خلافت* کا زیادہ حق داروہ آ دمی ہے جو ذکی رائے ہو، فضائل کا اس میں کوئی اِعْتَبَارِ ہِیں ہے۔'' (فتح الباری ج: 2 ص: ۱۹۰۳) اورحضرت اميرمعاوية تورائے اور سياسي بصيرت ميں مشہور تھے۔ ہم نے بید چندنمونے (جوملک صاحب نے اپنی کتاب میں جابجاتقل کتے ہیں) نقل کردیئے ہیں،اسی اُصول کےمطابق تمام روایات برکھی جائیں گی،اگر چہ بخاری وسلم ہی کی کیوں نہ ہوں ، ورنہ مولا نا مودودی صاحب فروعی مسائل میں اِمام ابوحنیفہ کے مقلد تنصحالانکہ بخاری وسلم میں احناف کے بعض مسائل کے خلاف کئی روایات وار دہوئی ہیں ، بخاری وسلم کی ان روایات کی وجہ ہے انہوں نے اپنے کسی بھی مسئلے کوئیس بدلا بلکہ احناف علماءان روایات کا جومطلب اورمفہوم بیان کرتے ہیں ان ہی پر اعتماد کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں عدالت صحابہ کے عقیدے سے بظاہرا گر کوئی روایت خلاف نظر آ جائے تو یہاں وه مطلب اورمفہوم ماننے ہے إعراض كرتے ہيں جوا ال سنت والجماعت كے علماء نے بيان كيا ہے، للبذا إنصاف كى مات بيرہے كدا كركوئى اہل سنت والجماعت ميں ہے ہونے كا دعوىٰ كرتا ہے تواسے جائے كہ عدالت صحابة كے بارے ميں بھى وہى عقيدہ اپنائے جواہل سنت كا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی روایت آئے تو اس کا مطلب اور مفہوم بھی وہی تشکیم کرے

جو اہل سنت بیان کرتے ہیں، ورنہ بصورت ویگر اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کا

#### خاتمه

یہاں تک ملک غلام علی صاحب کی کتاب '' خلافت وملوکیت پر اِعتراضات کا تجزیہ' پر ہماراتبھر وہکمل ہوگیا، آخر میں اس اُمرکی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مفتی تقی عثانی صاحب کی کتاب '' حضرت معاویہ اُور تاریخی حقائق' کے آخر میں مولا نامحموداشرف عثانی صاحب نے '' حضرت معاویہ شخصیت، کرداراورکارنا ہے'' کے نام سے حضرت معاویہ گی دو زندگی کے حالات بہترین انداز میں مرتب کئے ہیں۔ ملک صاحب نے اس پر بھی دو اعتراضات کئے ہیں، ایک خواتے پر ہم ان اِعتراضا ہے جا ہیں، اس لئے بحث کے خاتے پر ہم ان کی نشاندہی کردیے ہیں۔

مولانامحمود اشرف عثانی صاحب نے کتاب کے ۳۲۳ پرایک روایت مجمع الزوائد سے نقل کی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ:

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت المحرات عمر کو کئے کام میں مشورے کے لئے طلب فرمایا، مگر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے حضرت معاویہ کومشورے کے لئے طلب کیا۔"

النے طلب کیا۔"

مولا نامحمود اشرف صاحب نے آخر میں بینشاندہی کردی تھی کہ اس روایت کی سند کمزورا ورضعیف ہے، کیکن اس کے باوجود ملک صاحب نے اس پرتنقید کی ہے کہ:

'' بعض لوگ اس حد تک غلو سے کام لیتے ہیں کہ بالکل
موضوع ومنکرروایات کا بھی بلا تامل سہارالیتے ہیں۔''

اور پھر مثال میں مولانا محمود اشرف صاحب کو فدکورہ بالا روایت کے تناظر میں تقید کا نشاند بنایا ہے، جبکہ وہ سنداور روایت کے کمزور ہونے کی نشاند بن ایا ہے ہیں ، تواس کے ہاوجو د تنقید کرنا یا لکل بے جاتھا۔

اسی طرح ملک صاحب نے تقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"" اسی بحث میں اگلے صفح برحضرت معاوید کا بیتول حضور نبوی میں منقول ہے کہ:
حضور نبوی میں منقول ہے کہ:

یا رسول الله! میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قال کرتا تھا۔

اورصفي: ٢٢٩ يربيكها ٢٤٠

ہم دیکھتے ہیں کہ بدر، اُحد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں امیر معاویہ کھار کی جانب سے شریک نہ ہوئے حالانکہ آپ اس وقت جوان تھے۔''

ملک صاحب کے نزویک بیدونوں باتیں کیے جے ہوسکتی ہیں کہ:

"جب امیر معاوی پخود تصریح فرمارے بین که وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں سے قال کرتے تھے تو پھر النا دونوں صاحب ماحبوں (مفتی تفی صاحب اور مولا نامحمود اشرف صاحب) نے صاحب اور معاویت شریک جنگ نہیں ہوئے۔"
کب اور کہاں و کھے لیا کہ حضرت معاویت شریک جنگ نہیں ہوئے۔"

لیکن بیہ اعتراض بھی ہے جاہے، دراصل مذکورہ بالا صفح پر حضرت امیر معاویہ کا قول نہیں بلکہ ان کے والد ابوسفیان کا قول نقل ہے کہ جب آپ کے والد اسلام لے آئے تو انہوں نے نبی کر بیم صلی اللہ علنہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

" يارسول الله! مين اسلام لانے سے بل مسلمانوں سے قال کرتا تھا، اب مجھے آپ تھم دیجیے کہ میں کفار سے لڑوں اور

چهاو کرول-"

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت معاویۃ کے والد اِسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف قال کرتے تھے اور حضرت معاویۃ کے جارے میں کہیں یہ صراحت نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آل کرتے تھے، دونوں با تیں دُرست ہیں، دونوں میں کوئی تعارض نہیں، لہٰذا ملک صاحب کا بیہ اِعتراض ہے جا ہے کہ دونوں با تیں امیر معاویۃ کے بارے میں نقل ہیں۔



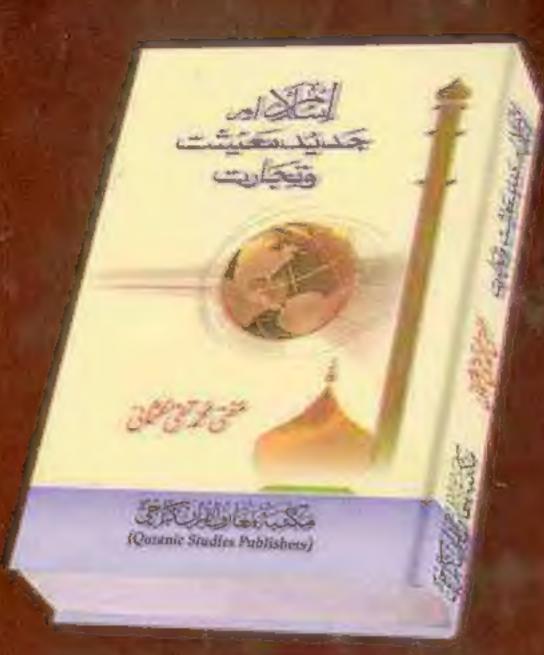







www.maktahamaanifulguran.com